محار الرسالا میں بیان کی جانے والی حدیث فوراور حدیث نفی سایہ این صحیح سندل کے ساتھ منظرع میں پرچگر کا نے لگیں

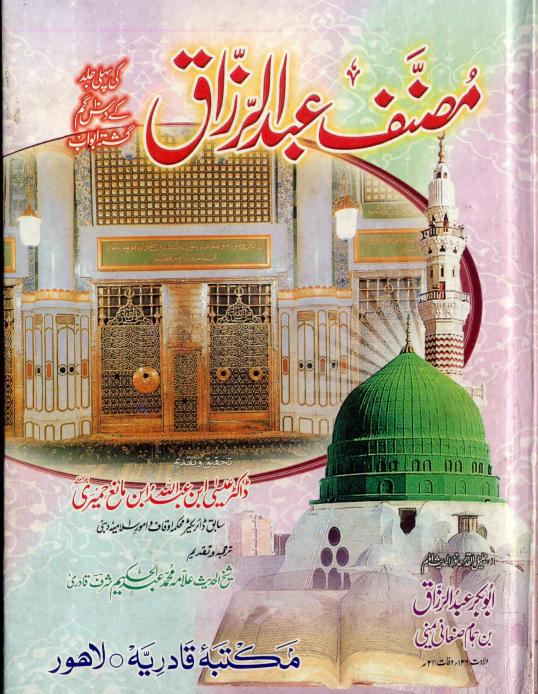

# مُصنَّف عبدالرزاق

کی پہلی جلد کے دس کم گشتہ ابواب

از: جلیل القدر حافظ الحدیث امام ابو بکر عبد الرزاق بن بهام صنعانی یمنی امام ابو حنیف اورامام مالک کشاگردامام احدین خبل کے استاذ امام بخاری اور مسلم کے استاذ الاستاذ (رحم م الله تعالی)

(ولادت ۲۲ اهسسوفات ۱۲۱ه)

تحقيق وتقديم

دُا كَرْعِيسَى ابن عبدالله ابن مانع عُمُرِى مذظله العالى سابق دُائرَ يكشر محكمه اوقاف و امور اسلاميه، دبئ پښپل امام مالك كالج برائشريعت وقانون، دبئ

تقريظ

محدث جليل ڈاکٹر محمود سعيد ممدوح مصري شافعي مدخله العالي (دبئ)

ترجمه و تقديم شخ الحديث علامه ثم عبدالحكيم شرف قادري

مكتبه قادريه، لا مور

### جمله حقوق محفوظ هیں

| نام كتابمصنَّف عبدالرزاق كوسٍ مم كشة ابواب                              |
|-------------------------------------------------------------------------|
| تصنيف امام عبدالرزاق صنعاني يمنى رحمه الله تعالى                        |
| تقديم وخقيق ذاكرعيسى مانع تثميرى مدظله العالى سابق دائر يكثر ككمه اوقاف |
| تقريظ دُاكْمُ محمود سعيد مدوح مدظله العالى، دبئ                         |
| ترجمه وپیش لفظ شخ الحدیث علامه محمد عبد الحکیم شرف قادری، لا هور        |
| پروف ریدنگ محدریاض الدین اشرفی                                          |
| باجتمام حافظ شاراحمة قادري                                              |
| اشاعت ذوالحبر 1426 هـ 2006ء                                             |
| ہدیے85 روپے                                                             |

(ملنے کا پتا

مکتبه قادریه، دربار مارکیث \_ لا بور: 7226193 مکتبه اهل سنت ، جامع نظامید رضوید لا بور کاروان اسلام پبلی کیشنز، جامع اسلامیا چی س با وسنگ سوسائی \_ لا بور

# فهرست

| 5  | نورکی جھلکیاں                                                |   |
|----|--------------------------------------------------------------|---|
| 21 | اردواید یشن کاسر آغاز                                        |   |
| 29 | دوسر عربی ایدیشن کامقدمه                                     | • |
| 33 | امام عبدالرزاق صنعانی تک ڈاکٹرعیسیٰ مانع کی سند              |   |
| 34 | مترجم (شرف قادری) کی سندامام عبدالرزاق تک                    |   |
| 35 | ڈاکٹر محمود سعید ممدوح کی تقریظ                              |   |
| 37 | تقريظ: دُاكثر شيخ شهاب الدين فرفور الحسني                    |   |
| 42 | فاضل محقق كامقدمها ورحديث نوركي ابميت                        |   |
| 47 | مصنَّف عبدالرزاق كَلَمي نسخ كى بازيافت مخطوطے كاتعارف        |   |
| 53 | مخطوطے کے چندصفحات کی فوٹو کا پی                             |   |
| 59 | تذكره امام عبدالرزاق صنعاني                                  |   |
| 59 | حدیث جابر پرالفاظ کی کمزوری کا اعتراض کرنے والوں کے بارے میں |   |
|    | جلیل القدر علماء کے ارشادات                                  |   |

| 85  | مصنف عبدالرزاق                                                      | <b>\$</b> |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 87  | كتاب الايمان                                                        |           |
| 87  | حضرت محر مصطفیٰ میران کے نوری تخلیق کے بارے میں                     | بابا:     |
| 88  | حدیث فور پروارد کئے جانے والے اشکالات کا امام حلوانی کی طرف سے جواب |           |
| 114 | كتاب الطهارة                                                        |           |
| 114 | وضو کے بارے میں                                                     | باب۲:     |
| 116 | وضومیں بسم الله شریف پڑھنے کے بارے میں                              | باب۳:     |
| 119 | جب وضوسے فارغ ہو                                                    | باب،      |
| 121 | وضوكى كيفيت كے بارے میں                                             | بابه:     |
| 123 | وضومیں داڑھی کے دھونے کے بارے میں                                   | باب٢:     |
| 124 | وضومیں داڑھی کے خلال کے بارے میں                                    | باب2:     |
| 126 | وضومیں سر کے سے کے بارے میں                                         | باب۸:     |
| 127 | مسح کی کیفیت کے بارے میں                                            | باب9:     |
| 129 | کانوں کے سے کے بارے میں                                             | باب١٠:    |
| 131 | پيکر تو ر صادلان<br>پيکر تو ر عليدر                                 |           |

#### نور کی جھلکیاں

فرمانِ اللي خَالِين:



قَدُ جَاءَ كُمُ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَّكِتْبٌ مُّبِينٌ. (المائدة ١٥/٥)

بے شکتمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے نورجلوہ گر ہوااورروثن کتاب۔

### ارشادِر بَاني عَلا:



يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَرُسَلُنكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّراً وَّنَذِيُرًا وَ لَيُورًا وَّنَذِيُرًا وَ لَيْ اللهِ بِإِذُنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيُرًا.

(سورة الاحزاب٣٣)

اے (غیب کی خبریں دینے والے) نبی بے شک ہم نے آپ کو (احوال امت) کا مشاہدہ کرنے والا،خوشخری دینے والا،ڈرسنانے والا،اللّٰہ کی طرف اس کے عکم سے بلانے والا اور معوّر کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجاہے۔



اللَّهُ نُورُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشُكُواةٍ فِيهَا مِثَلُ نُورِهِ كَمِشُكُواةٍ فِيهَا مِص

(سورة نور۱۲۴)

شمع دل مشکوۃ تن، سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لئے آیا ہے سورہ نور کا (امام احمد رضاریلوی)

خدائی فیصلہ:



يُرِيُدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِٱفُوَاهِهِمُ وَاللَّهِ بِٱفُوَاهِهِمُ وَاللَّهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون.

(القف ١١/٨)

نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھوٹکوں سے بیہ چراغ بجھایا نہ جائے گا (اقبال)

حديث رسول مدولان



### حديث نور

١٨. عبدالرزاق عن معمر عن ابن المنكدر عن جابر قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن أوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ الله تعالى؟ فَقَالَ: هُوَ نُورُ نَبِيّكَ عَلَى الله عليه وسلم عن أوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ الله تعالى؟ فَقَالَ: هُو نُورُ نَبِيّكَ عَلَى الله عليه وسلم عن أوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَ بَعُدَهُ كُلَّ شَيْءٍ. (١)
 يَا جَابِرُ ثُمَّ خَلَقَ فِيهِ كُلَّ خَيْرٍ، وَخَلَقَ بَعُدَهُ كُلَّ شَيْءٍ. (١)

امام عبدالرزاق، معمر سے، وہ ابن منکدر سے اور وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ میرائل سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو آپ نے میا : جابر! وہ تیرے نبی کا نورتھا، پھراللہ تعالیٰ نے اس میں ہرخیر اور بھلائی کو پیدا کیا اور اس کے بعد ہرشے کو پیدا کیا۔

(۱) مصنّف عبدالرزاق کے دس کم گشته ابواب، بنام' الجزءالمفقو دمن الجزءالاول من المصنف' (طبع بیروت ولا بهور) ص ۲۳ نعوت: ڈاکٹرعیسلی مانع (دئ ) نے فرمایا: کہ بیحدیث سجح ہے، دیکھتے الجزءالمفقو دص کے

#### ارشادِ صحابی ﷺ:



# حدیث فی سابیہ

٣-عبدالرزاق عن ابن جُرَيُجٍ قَالَ: اَخُبَوَنِى نَافِعٌ اَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ قال: لَمُ يَكُنُ لِرَسُولِ الله صلى اللهُ عليه وسلم ظِلَّ وَّلَمُ يَقُمُ مَعَ شَمْسِ قَطُّ اِلَّا غَلَبَ ضَوْءُهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ وَلَمْ يَقُمُ مَعَ سِرَاجٍ قَطُّ اِلَّا غَلَبَ ضَوْءُ هُ ضَوْءَ السِّرَاجِ. (١)

امام عبدالرزاق، ابن بُرت سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا: مجھے نافع نے خبر دی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے فرمایا کہ رسول اللہ سیار کا سارینہیں تھا، آپ کبھی سورج کے سامنے کھڑ ہے نہیں ہوئے مگر آپ کی روشنی سورج کی روشنی پر عالب ہوتی تھی اور آپ بھی جراغ کے سامنے کھڑ ہے نہیں ہوئے مگر آپ کی روشنی چراغ کی روشنی پر غالب ہوتی ۔
غالب ہوتی ۔

## امام اعظم ابوحنيفه رضي الله عنه:

## باعثِ تخليق دوجهان

أنْستَ الَّذِى لَوُلاکَ مَا خُلِقَ امْرُءٌ كَلَّا وَلاکَ مَا خُلِقَ امْرُءٌ كَلَّا وَلا خُلِقَ امْرُءٌ كَلَّا وَلا كَلَّا وَلا كَلَا وَلَا كَلَا وَلَا كَلَا الْهَدُرُ اكْتَسلى أَنْتُ الْهَدُرُ اكْتَسلى وَالشَّمْسسُ مُشْرِقَةٌ بِنُورٍ بَهَاكا

- آپ دہ ہتی ہیں کہا گرآپ نہ ہوتے تو کوئی انسان پیدا نہ کیا جاتا، بلکہ آپ نہ ہوتے تو کلوق ہی پیدا نہ کی جاتی۔
- o آپ کی ذات اقدس وہ ہے جس نے چودھویں کے جاندنے نور کی بھیک مانگی اور سورج آپ کے نور کی بدولت منو رہوا۔

<sup>(</sup>۱) نعمان بن نابت ابوطنيفه، امام عظم: شرب نفسيدهُ نعمان ( درهمن انوارامام اعظم \_ ازمولا مامحرمنشا ما بش قصوري ص ١٠٥٥)

شخ سعدی شیرازی رحمه الله تعالی: (متونی ۱۹۱هه)

### همه نور بایرتو نوراوست

کلیے کہ چرخ فلگ طور اوست ہمہ نورہا پرتو نورِ اُوست تو اصلِ وجود آمدی از نخست دگر ہر چہ موجود شد فرع تست ندانم کدامیں سُخن گومیت کہ والا تری زانچہ من گومیت چہ وصفت کند سعدی ناتمام علیک الصلاۃ اے نبی والسلام

- o آپ دہ کلیم ہیں جس کا طور عرش مجید ہے، تمام نور آپ کے نور کے عکس ہیں۔
- o آپ ابتداہی سے وجود ممکنات کی جڑ ہیں ،آپ کے علاوہ جو بھی موجود ہواوہ آپ ہی کی شاخ ہے۔
- o حضور! آپ کی نعت کہنے کے لئے میر علمی ذخیرے میں الفاظ نہیں ہیں، میں جو کچھ بھی کہوں وہ نیچےرہ جائے گا اور آپ کا مقام اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔
  - o يارسول الله! آپ برصلوة وسلام مو،سعدى بے چاره آپ كى نعت كيابيان كرسكتا ہے؟

(۱) مشخ مصلح الدين سعدى شيرازى: بوستان مترجم ( مكتبدر حمانيه، لا مور) ص ۱۱-۹)

امام علامه محر بن سعید بوصیری رحمه الله تعالی: (متونی ۲۹۴هه)

# أَنْتَ مِصْبَاحُ كُلِّ فَضُلٍ

كَيْفَ تَسرُقْلَى رُقِيَّكَ الْانبياءُ يَاسماءً مَا طَاولَتُهَا سَمَاءُ لَمُ يُسَاوُوُكَ فِي عُلَاكَ وَقَدُحَا لَ سَنًى مِنْكَ دُونَهُمُ وسَنَاءُ لَمُ يُسَاوُوُكَ فِي عُلَاكَ وَقَدُحَا لَ سَنًى مِنْكَ دُونَهُمُ وسَنَاءُ النَّهُو مُ الْمَاءُ النَّهُو مُ الْمَاءُ النَّهُو مُ الْمَاءُ النَّهُ وَمَ الْمَاءُ النَّهُ وَمَا تَصُه دُرُ إِلَّا عَنْ ضَوْئِكَ الْاَضُواءُ (۱) انْتَ مِصْبَاحُ كُلِّ فَضُلٍ فَمَا تَصُه دُرُ إِلَّا عَنْ ضَوْئِكَ الْاَضُواءُ (۱)

- c اے وہ آسان جس کا مقابلہ کوئی آسان نہیں کرسکتا، انبیاء کرام آپ جیسی ترقی کیسے کرسکتے ہیں؟
- وہ فضیلت وشرافت میں آپ کے برابرنہیں ہیں، جبکہ آپ کی روشنی اور رفعت ان کے سامنے حائل ہے۔
- جس طرح پانی ستاروں کی جھلک دکھا تا ہے،ای طرح انبیاء کرام نے لوگوں کوآپ کی صفات کی جھلک دکھائی ہے۔
  - آپ ہر فضیات کے آفاب ہیں، تمام روشنیاں آپ ہی کے نور سے پھوٹی ہیں۔

(۱) امام بوصیری: شرح همزیدازعلامه محمشلمی ص

## امام رباني مجد دالف ثاني رحمه الله تعالى:

# ظهوراول وحقيقة الحقائق

حقيقت محمدى عليه من الصلوات أفضلها ومن التسليمات أكملها كرام وچه كرام وي كرام وي التسليمات وحقيقة الحقائق است، بآن معنى كه حقائق دير چه حقائق انبياء كرام وچه حقائق بلائك عظام عليه وعيم الصلاة والسلام كالظلال اندم اواو واواصل حقائق است، قسال عليه وعلى آله الصلاة والسلام أوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي و قَالَ عَلَيْهِ الصلاة والسلام خُلِقُتُ اللَّهُ نُورِي، پس ناچارواسط بودورميان والسلام خُلِقُتُ مِن نُورِي، پس ناچارواسط بودورميان مائر حقائق ورميان حورميان حق على وصول بمطلوب احد مراب وصوال عليه و على آله الصلاة والسلام محال باشد، فَهُو نَبِي الْانبياء وَالْمُرْسَلِينَ وارسالُهُ رحمة لِللهَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصلوات والتَسْلِيْمَاتُ، از نيجاست كه انبياء اولوالعزم باوجود اصالت، تبعيّتِ أوى وَابنده بَرَزو واظل المَّتانِ اومير دندك ما ورد، عليه وعليه م الصلوات والتسليمات، از نيجاست كه انبياء اولوالعزم باوجود الصالوت والتسليمات، النيجاست كه انبياء اولوالعزم باوجود الصالة والتسليمات، والتسليمات، (۱)

حقیقت محر سینایہ افضل الصلوات والتسلیمات ظہوراول ہے اور بایں معنی حقیقۃ الحقائق ہے کہ دوسری حقیقین خواہ وہ انہیاء کرام کی ہوں یا فرشتوں کی ، آپ کے سابوں کی طرح ہیں ، اور آپ حقائق کی اصل ہیں ، نبی اکرم میرائ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارا نور پیدا فرمایا ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہمیں اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا اور مومن ہمارے نور سے پیدا کیا گیا اور مومن ہمارے نور سے پیدا کیا گیا اور مومن ہمارے نور سے پیدا کیا گیا اور مقالی اور تمام حقائق کے درمیان واسطہ ہیں اور آپ کے واسطے کے بغیر کسی کا مطلوب سے گئے ، انہذا لازی بات ہے کہ آپ اللہ نبیاء والرسلین ہیں اور آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے ، علیہ وقیا ہم ہمانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے ، علیہ وقیا ہم المواؤ قوالسلام ، اس لیے آپ نبی الانہیاء والرسلین ہیں اور آپ کے تابع ہونے کے خواہاں متھا ور آپ کی امت ہیں اور آپ کی آرز ور کھتے تھے۔

## امام رباني مجد دالف ثاني رحمه الله تعالى:

# نبی اکرم صالات کاسانیویس تفا

بر چند بدقتِ نظر صحیفهٔ ممکنات عالم رامطالعه نموده می آید، وجود آل سرور درال جامشهود نمی گردد، بلکه منشأ خلقت وامکانِ اوعلیه و علی آله الصلاهٔ و السلام وجود صفاتِ اضافیه و امکانِ شال محسوس می گردد و چول وجود آل سرور علیه و علی آله الصلاه و السلام در عالم ممکنات نباشد، بلکه فوق این عالم باشد، ناچا را وراسایه نبود و نیز در عالم شهادت سایه شخص از محص لطیف تر است و چول لطیف تر از و به در عالم نباشد، او را سایه چه صورت دارد؟ علیه و علی آله الصلوات و التسلیمات. (۱)

صحفہ کا ئنات کو جتنی بھی گہری نظر سے دیکھا جاتا ہے، نبی اکرم سیار کی اوجوداس میں دکھائی نہیں دیا، بلکہ نبی اکرم سیار کی خلقت اورامکان کا منشااللہ تعالیٰ کی صفاتِ اضافیہ کا وجود اوران کا امکان محسوس ہوتا ہے، چونکہ حضور سید کا ئنات چیری کا وجود عالم ممکنات میں نہیں، بلکہ اس کے اوپر ہے، اس لیے آپ کا سامیہ ہرگز نہیں ہوگا، نیز عالم شہادت میں ہرشخص کا سامیاس سے زیادہ لطیف ہوتا ہے اور نبی اکرم چیری سے نیادہ لطیف پوری کا ئنات میں کوئی نہیں ہے، لہذا آپ کا سامیہ سرح ہوسکتا ہے؟

<sup>(</sup>۱) \_ احد سر بهندی، امام ربانی: کمتوبات فاری، دفتر سوم حصه نیم ص۹۲ ۹۱ و ۱۱

### حاجى امدادالله مهاجر مكى رحمه الله تعالى:

اول و آخر وہی اصل وجود باعث ایجادِ عالم ہے وہی موجب بنیاد آدم ہے وہی گر نہ ہوتا پیدا وہ شاہ کو کو سے نہ ہوتا وہ نہ ہوتا، میں نہ تو ہے وہ سرمایہ وجود کائنات دونوں عالم سے ہے مقصوداس کی ذات ہے وہ بے شک میوہ نخل وجود اول و آخر وہی اصلِ وجود احکم ان کا ہے جہاں میں سر بسر وہ یہاں آئے ہیں سب سے پیش تر نه پیدا ہوتا اگر احمد کا نور نہ ہوتا دو عالم کا ہرگز ظہور محد خلاصہ ہے کونین کا محمد وسیلہ ہے دارین کا وہ منشا سب اسا کا ہے، وہ مصدر سب اشیاء کا ہے وہ سر ظہور و خفا کا ہے، سب دیکھ نور محمد کا کہیں غوث ابدال کہایا ہے، کہیں قطب بھی نام دھرایا ہے کہیں دین امام کہایا ہے، سب دیکھو نور محمد کا(۱)

## عبد تح يكِ آزادى علامه محم فضل حق خير آبادى رحمه الله تعالى:



هُو اَوَّلُ النُّوْرِ السَّنِيِّ تَبَلَّجَتُ بِضِيَسائِهِ فِي الْعَالَمِ الْاَضُواءُ هُو اَوَّلُ الْاَنْبَاءِ آخِرُهُمُ بِهِ خُتِمَ النُّبُوَّةُ وابُتَكَدا الْإِبْكَاءُ الْإِبْكَاءُ الْإِبْكَاءُ الْإِبْكَاءُ وَالْأَيْكَاءُ (۱) بَدُةٌ بِهِ اَبُدَى الْمَهَيْمِنُ سِرَّهُ فَلِاجُلِهِ الْإِبْكَاءُ وَالْأَيْكَاءُ (۱)

- o آپوه پہلے اور جگمگاتے ہوئے نور ہیں جس کی روشیٰ سے دنیا بھرکی روشنیاں چمک آھیں۔
- آپ پہلے اور آخری نبی ہیں، آپ ہی پر نبوت ختم ہوئی اور آپ ہی کے ساتھ اس کی ابتداء ہوئی۔
- آپوہ پہلی مخلوق ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپناراز بے نقاب کیاا درآپ ہی کی وجہ سے زندگی اور موت ہے۔

<sup>(</sup>۱) فضل حق خيرة بادي،علامه: باغي مندوستان (طبع كمتبه قادريه انهور) صغيه ٣٠٠ ـ

### امام احدرضا بريلوي قدس سره:

### توہے میں نور

شمع دل مشکوۃ تن، سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لئے آیا ہے سورہ نورکا تیری نور تیرا سب گھرانا نورکا تیری نور تیرا سب گھرانا نورکا وضع میں تری صورت ہے معنی نورکا یوں مجازا جا ہیں جس کو کہہ دیں کلمہ نورکا یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آیا نورکا کہ کھیئے تیرے نام کی ہے استعارہ نورکا کے گیسوہ دہمن کا ابروآ تکھیں ع ص تھیئے تیرے نام کی ہے ورہ نورکا (۱)

### علامها قبال رحمه الله تعالى:

قوتِ عشق سے ہر پہت کو بالا کردے دہر میں اسم محد سے اجالا کردے ہو نہ یہ پھول، تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو میمن دہر میں، کلیوں کا تبسّم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہوتو پھر مے بھی نہ ہو، خُم بھی نہ ہو ہرم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ ای نام سے ہے نبض ہتی، تیش آمادہ ای نام سے ہے دشت میں، دامن کہسار میں، میدان میں ہے جمیں،موج کی آغوش میں،طوفان میں ہے چین کے شہر، مراکش کے بیابان میں ہے اور یوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے چشم اقوام به نظاره ابد تک دیکھے رفعت شان "رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ" ويكي کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح وقلم تیرے ہیں(۱) در دِل مسلم مقام مصطفیٰ است بآبروئ مازنام مصطفیٰ است طور موج از غبارِ خانه اش کعبه را بیت الحرم کاشانه اش

نتخهٔ کونین را دیاجه او جمله عالم بندگان و خواجه او (۲)

<sup>(</sup>۱)\_اقبال قرآن تحکیم کی روشی میں از قاضی محدظریف س ۳۱۳\_۳۱۳

<sup>(</sup>٢)\_الصّأ: ص السر

# مصر کی فضاؤں میں گو نجنے والی آواز

جامع مسجد از ہرشریف اور قاہرہ کی مسجدول میں اذان کے بعد عموماً یہ درودشریف بلند آواز سے پڑھاجا تاہے۔

> الصلاة والسلام عليك يا اوّلَ خَلُقِ اللّهِ وَآخِرَ رُسُلِ اللّه. (١)

<sup>(</sup>۱) \_روايت و اكثر ممتاز احمد سديدي از بري ،اسشنث پروفيسر دي فيصل آباد يو نيورشي آف فيصل آباد



### اردو ترجمے کا سر آغاز

چشمِ افلاک یہ نظارہ ابر کک وکھے رفعتِ شانِ رفعت الک دکر کُ دکیے

لیجے عافل میلا دصطفلی عیادی کی زینت بنے والی ' حدیث نور' اور سرکار دوعالم عیادی کے تاریک ساتھ آپ کے تاریک ساتھ آپ کے تاریک ساتھ کی فی کرنے والی روایت اپنی سیح سنداور پورٹی آب و تاب کے ساتھ آپ کے سامنے ہے، اب کوئی شخص بینہیں کہہ سکے گا کہ اس حدیث کی سند دکھا و اور بید مطالبہ بھی نہیں کرسکے گا کہ بید کی سخت عبدالرزاق اور اس میں دکھا ہے کہ ' حدیث نور' کہاں ہے؟ اور نفی سایدوالی روایت کہاں ہے؟

میں بجاطور سمجھتا ہوں کہ خوشی کے اس موقع پر تمام اہلِ میت کواللہ تعالیٰ کاشکرادا کرنے کیلئے کم از کم دورکعت نفل اداکرنے چاہئیں۔

مصنف عبدالرزاق کا نسخه ۱۹۷۰ء میں بیروت سے چھپا، جس پر ہندوستان کے ایک دیو بندی عالم حبیب الرحمٰن اعظمی نے تحقیق کی تھی ، ۱۹۷۵ء کے لگ بھگ کو چہ غوثیہ، نوار) بازار، لا ہور کے ایک مکتبے کے مالک نے یہ کتاب منگوائی اوراس کے آنے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ بریلوی ''حدیثِ نور'' کے سلسلے میں مصنّف عبدالرزاق کا حوالہ دیتے تھے، اب کھل جائے گا کہ بیہ ہجو نے ؟ اس کے بعد ایک طبقے نے تحریر وتقریر کے ذریعے اس مطالبے کوخوب اچھال کہ اس حدیث کی سند کیا ہے؟ اوراس کا حوالہ کہاں ہے؟

اس لئے راقم کواس حوالے کی جبی تھی، کیونکہ جلیل القدرائمہ نے اس حدیث کونقل اور قبول
کیا تھا، ان کے بارے یہ سوچنا بھی جرم تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہوگا۔ پھر بیروت سے جو
کتاب جھپ کرآئی تھی وہ کمل نہیں بلکہ ناقص تھی، جس کا اعتراف خور تحقیق کرنے والے نے کیا
تھا، چنا نچراقم نے مختلف فضلاء سے بالمشافہ دریافت کیا اور بعض سے بذریعہ مکتوب گزارش کی
کہ مصنّف کے کی قائمی نسخے کی نشاندہ ہی کریں جس میں ''حدیثِ نور'' موجود ہو، لیکن کہیں سے
مقصد برآری نہ ہو تکی ایک دفعہ راقم اسلام آباد گیا، ادارہ تحقیقاتِ اسلامی کی لا بحریری میں حاضر
ہوا، وہال مصنف کے لی فوٹو کا بی موجود تھی لیکن اس میں یہ حدیث نہیں ملی۔

ڈاکٹر قمرالنساء، حیدرآباد دکن، ڈاکٹر محمد عبدالتار، شکا گو، امریکہ، شخ محمد بوسف الحوت،
ہیروت، جامعہ از ہر میں زیر تعلیم ڈاکٹر عبدالواحد، اورعزیز م ڈاکٹر ممتاز احمد سدیدی از ہری کو
لکھا کہ آپ دارالکتب المصری، قاہرہ سے معلوم کریں، لیکن کہیں سے مثبت جواب نہ ملا۔
عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت سیدیوسف سید ہاشم رفاعی مد ظلہ العالی کوایک ملاقات میں عرض کیا
کہ سنا ہے صنعاء، یمن میں ایک شخص کے پاس امام عبدالرز اق کا قلمی نسخہ موجود ہے، آپ اس
سے معلوم کریں، انہوں نے فر مایا و شخص مخطوط دکھا تا ہی نہیں ہے۔

خانیوال کے ایک حکیم صاحب نے بتایا کہ میں بغدادشریف سے اس حدیث کی فوٹو کا پی الیا ہوں، لیکن بار بار کے تقاضوں کے باوجود وہ فوٹو کا پی دیکھنے کو نہ ملی، یہاں تک کہ وہ صاحب دنیا ہی سے رخصت ہوگئے، ایک معروف دانشوراور فاضل نے فر مایا کہ مصنَّف کا قلمی نسخہ مدینہ یو نیورٹی کی لا بمریری میں موجود ہے اور اس میں حدیث نور بھی موجود ہے، میں اس کی فوٹو کا پی لایا ہوں، لیکن کہیں رکھ کر بھول گیا ہوں، کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ عمرہ کر نے وارپی لایا نہ بھولیں، چند دنوں کر نے وارپی وا کہ وہ عمرہ کی بعد دخوں کے بعد معلوم ہوا کہ وہ عمرہ کی سعادت حاصل کر کے واپس آگئے ہیں، میں نے انہیں فون

کیا، رابطہ قائم ہونے پر بغیر کسی تمہید کے پوچھا کہ حدیث شریف کی فوٹو کا پی لائے؟ انہوں نے فرمایا: جس دن میں مدینہ منورہ حاضر ہوااس دن پونیورٹی میں چھٹی تھی، اس سے اگلے روز میں نے آگے سفر پر روانہ ہونا تھا، اس لیے نہ لاسکا۔ بات آئی گئی ہوگئی۔

اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے ۱۹۹۱ء میں مجھے حمین شریفین کی حاضری کی سعادت میسر ہوئی، راقم مدینہ یو نیورٹی لا ئبریری کے ڈائر یکٹر سے جاکر ملا اور ان سے مصنّف کے مخطوط کی زیارت کی خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے پوچھا کہ آپ اسے کیوں دیکھنا جا ہے ہیں؟ میں نے بتایا کہ مصنّف کا چھیا ہوانسخہ ناکمل ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ نسخہ کمل ہے یا نہیں؟ انہوں نے اپنے عملے سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس مصنّف کا مخطوط موجود ہی نہیں ہے۔ پھر ڈائر یکٹر صاحب نے مدینہ منورہ کے محدث شخ تماد انصاری کو فون کرکے پوچھا کہ پاکتان کے پچھ لوگ مصنّف کا مخطوط دیکھنا چاہتے ہیں، کیا ہماری لائبریری میں وہ مخطوط موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا بنہیں۔

اس سے آپ راقم کے اشتیاق کا اندازہ کرسکتے ہیں، میری طرح نہ جانے کتنے اہل محبت بین میری طرح نہ جانے کتنے اہل محبت بینی کے ساتھ گم گشتے'' حدیث نور'' کی زیارت کے مشتاق تھے۔ اور بیا بھی اندازہ کرسکتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت اس حدیث کے ملنے پر کتنے مسرور ہوئے ہیں؟

ا تے طویل عرصہ کی تلاش اور جبتو کے بعداس حدیث شریف کے ملنے کی جوسر کارِ دوعالم میر کی کے دیوانوں کوخوشی ہور ہی ہے، وہ پینیتس سال پہلے جھپ جانے کی صورت میں نہ ہوتی ،کسی چیز کی طلب جتنی شدیداور طویل ہواس کے ملنے پراتن ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔

> چشم افلاک یہ نظارہ ابد تک ویکھے رفعتِ ثنان "دَفَ عُ نَسالَكَ ذِكُ رَك '"ويکھے

جناب سيدمحم عارف مجور رضوى ، مجرات نے مصنّف كرستياب مونے والے ابواب كا

تاریخی ماده''مخزن حدیث جابر'' (۱۴۲۵ھ) تخ تلج کیا ہے اور درج ذیل قطعہ لکھ کراپی ' مسرت کا اظہار کیا ہے:

منکرین مصطفیٰ نادم ہوئے مل گیا مأخذ حدیث نور کا اہلِ ایمال کی خوشی ہے دیدنی يو چيځ نه ولوله مجور کا(۱) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہریلوی قدس سرہ کے پیرخانے ، خانقاہِ عالیہ مار نُمُرُ ہ کے سجادہ نشين حضرت مولا ناسيدمحمدامين ميال دامت بركاتهم العاليه اورمجابداسلام جناب عاجي محمدر فيق بر کاتی مد ظله کی کوششیں مصنّف کے مخطوطہ کے حاصل کرنے کے سلسلے میں لائق صد تحسین میں اور ڈاکٹرعیسی مانع دامت برکاتهم العالیہ، سابق ڈائر یکٹرمحکمہ اوقاف وامور اسلامی، دبی نے رس گم شدہ ابواب پر فاصلانہ حواشی اور مقدمہ تحریر کیا اس پر وہ تمام ملت اسلامیہ کے شکریئے ے مستحق ہیں ، پیخطوطہ جوا فغانستان کے ایک تا جر کتب سے دستیاب ہواہے وہ ۹۳۳ ھ **می**ں شیخ اسحاق بن عبدالرحمٰن سلمانی نے بغدادشریف میں لکھاتھا، ڈاکٹرعیسیٰ مانع کےمقدمہاورحواشی كے ساتھ يہلے بيروت سے شائع ہوا، پھرمؤٹسة الشرف، لا ہورنے اسے شائع كرنے كى معادت حاصل کی اوراب اس کا ترجمہ شائع کر کے اردوخوان حضرات کی علمی ضیافت طبع کیلئے بیش کرزیاہے۔

فاعنل علامه مفتی محمد خان قادری زید مجدہ نے بیروت کا چھپا ہوانسخہ ہمیں فراہم کیا ڈاکٹر متاز احد سدیدی از ہری، اسٹنٹ پروفیسر ڈی یو نیورسٹی، آف فیصل آباد اورعزیز م حافظ نثار احمد قادری نے دن رات کی محنت سے اسے شائع کر دیا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کارِخیر میں حصہ لینے والے حضرات واحباب کو جزائے خیر عطافر مائے۔ آمین

## حديثِ نور كانفرنس (١٥- جنوري ٢٠٠٦ء بروزاتوار) جامعه اسلاميدلا مور، ايجي س باؤسنگ سوسائڻ ، تفوكر نياز بيگ، لا مور

ارشادِربانی ہے: قَدُ جَاءَ کُمُ مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَّ کِتَابٌ مُّبِینٌ. (المائده ۱۵/۵)

سرکارِدوعالم ﷺ والده ماجده سیده آمنه فرماتی ہیں: خَوجَ مِنِّی نُورٌ. (جُھے۔ایک عظیم نور برآ مدہوا) خودسرکارِدوعالم ﷺ فرماتے ہیں: اے جابر! سب سے پہلے الله تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی وہ تنہارے نبی کا نورتھا، جب کہ الله تعالیٰ نے آپ ہی کی زبان اقدس سے ''اِنَّما اَنَا بَشَوْ مِّ مُلُکُمُ' ہم ظاہری صورت کے اعتبارے تہاری طرح انسان ہی ہیں، لیکن ظلمت پرستوں کو یہ فورایک آنکھ نہ جھایا اور اسلام کے دشمنوں نے اس نور کے بجھانے کے لئے این تمام توانا ہیاں صرف کردیں۔

ارشادربانی ہے:

یُرِیدُونِ لِیُطُفِئُوا نُورَ اللّهِ بِافُواهِمْ وَاللّهُ مُتِمْ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ

نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ نزن
کیونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے
بقول اقبال یہ جنگ ابتداسے چلی آرہی ہے۔
بقول اقبال یہ جنگ ابتداسے چلی آرہی ہے۔
ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز
چراغ مصطفوی سے شرار بولہی
یہی وجہ ہے کہ ابن سباکی ذرّیت نے جہال اسلام کوگر تد یہ پچانے کے میسرے
حرب استعال کے ، وہاں حضور سیدعالم میرائے کی حجبت وعظمت کم کرنے بلکہ ختم کرنے کئے لئے لیے

بھی مختلف ہتھکنڈ سے استعمال کئے ، اقبال کہتے ہیں کہ اسلام وشمن قو توں کا پروگرام بیرتھا۔ وہ فاقد کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو

عظمتِ مصطفیٰ میلاللہ ،آپ کی نورانیت اورآپ کے اول مخلوق ہونے اورآپ کے بے سامیہ ہونے کو بیان کرنے والی احادیث کا حدیث شریف کے اہم ماً خذ مصنّف عبدالرزاق ہے غائب کردینے کوکسی طور پر بھی اتفاقی حادثہ تسلیم نہیں کیا جاسکتا، بلکہ پیرغیرمسلم قو توں کی بین الاقوامی سازش کا حصہ ہے،اس کے لئے لمبےسوچ بیجار کی ضرورت نہیں ہے،معمولی غور و فکر سے یہ سازش طشت از بام ہوجاتی ہے، ہندوستان کےمولوی حبیب الرحمٰن اعظمی نے مصنّف عبدالرزاق کوایڈٹ کر کے چھپوایا تو ان کے سامنے مصنّف کے تین قلمی نسخے تھے اور تینوں ابتدا ہے ناقص تھے،مصر کے ایمن از ہری نے اہے ایڈٹ کر کے چھپوایا،ان کو بھی ایسے ننخ ملے جوابتدا ہے ناقص تھے، برکاتی فاؤنڈیشن کراچی کے چیئر مین جناب حاجی محمد رفیق برکاتی نے بتایا کہ میں معلوم ہوا کہ ترکی کے میوزیم میں مصنف کا قلمی نسخہ موجود ہے اور ہفتے میں ایک دن اسے دیکھنے کی اجازت دی جاتی ہے، وہاں رابطہ کیا توبیر تلخ حقیقت سامنے آئی کہ اس کی ابتدا ہے ۳۵ صفحات غائب ہیں، کیا کوئی شخص یہ کہد سکتا ہے کہ پیرسب اتفاقی حادثات ہیں؟

شاید آپ کے دل و د ماغ کے کسی گوشے میں کچھ خلجان باتی ہو، کیکن ایک نئی اور جیران کن خبر پڑھنے کے بعد آپ کا کوئی تحفظ باقی نہیں رہے گا۔

یے خبر حاجی محدر فیق برکاتی نے جامعہ اسلامیہ، آنچیسن سوسائی، رائیونڈ روڈ لا ہور میں ۱۵۔ جنوری ۲۰۰۱ء کومفتی محمد خان قادری حفظہ اللہ تعالیٰ کے زیرِ اہتمام منعقد ہونے والی "حدیثِ نورکا نفرنس' میں خطاب کرتے ہوئے بیان کی، آیئے ان ہی کی زبانی سنتے ہیں۔

میرے پیرومرشد ڈاکٹرسید محمد امین میاں دامت برکاہم العالیہ سجادہ نشین مار ہرہ شریف میرے پاس دی تشریف لائے ہوئے تھے، جعرات کے دن ہم نے رات کے وقت نعت خوانی کا پروگرام بنایا، ساتھ ہی ہم نے ڈاکٹر عیسیٰ مانع ، سابق ڈائر یکٹر محکمہ اوقاف، دبئ کو بھی دعوت دے دی، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کریم کی عنایت عظیمہ کا کرشمہ دیکھے کہ ایک افغانی تاجرمیرے پاس آیا اور کہنے لگا آپ نے مصقف عبد الرزاق کا مخطوط طلب کیا تھا، میں وہ آپ کے لئے کے کرآیا ہوں، پوچھا کہ اس کا مدید کیا ہے؟ کہنے لگا دس لاکھ پاکشانی روپے، میں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ رقم ہے، میں تمہیں چار لاکھرو پے دے سکتا ہوں اور وہ بھی کل دوں گا اگرمیرے پیرصا حب نے اس مخطوط کے خرید نے کا تھکم دیا۔

کہنے لگا: حاجی صاحب! اگر میں یہ مخطوط فلاں شخص کے پاس لے جاتا تو وہ مجھے نقد چھ لا کھرو پے دے دیتا، میں نے جیران ہو کر پوچھا کہ وہ اسے لے کر کیا کرتا؟ کہنے لگا: وہ اسے نذرِ آتش کر دیتا۔ میں نے پوچھا کہ پھرتم اس کے پاس لے کر کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگا: میرا ضمیراس پر آمادہ نہیں ہو سکا۔

کیااس کے بعد بھی آپ کے ذہن میں بین الاقوامی سازش کے بارے میں کوئی شک باقی رہ گیاہے؟

حاجی محد رفیق برکاتی نے فرمایا کہ میں نے وہ مخطوط لے لیا، وہ مصنف کی پہلی دو جلد ہی تھیں جو میں نے لاکر حضرت سید محد امین میاں کی خدمت میں پیش کردیں، انہوں نے دکھ کر فرمایا کہ انہیں سنجال کر رکھ لو، رات کوڈ اکٹر عیسیٰ مانع بھی آ گئے ، محفل نعت خوانی کے بعد، حضرت سید محد امین میاں نے فرمایا کہ وہ مخطوطہ لاکر ڈ اکٹر عیسیٰ مانع کو دکھاؤ، انہیں دکھایا تو انہوں نے بڑی بد لی سے اسے دیکھا اور کہا''مسافی''اس میں وہ حدیث نہیں ہوگ، تا ہم انہوں نے ابتداسے دوچار صفح پڑھے تو جھومتے ہوئے سجد میں چلے گئے، اور جب ان ج

تبدہ غیر معمولی طویل ہوگیا تو میں نے انہیں بکڑ کراٹھایا اور پوچھا کیابات ہے؟ وہ اٹھ کر مجھ سے لیٹ گئے اور عربوں کے انداز کے مطابق میرٹی پیٹانی پر بوسوں کی بوچھاڑ کردی، کہنے گئے حاجی رفتق! مبارک ہواس میں'' حدیثِ نور''موجود ہے۔ (حاجی صاحب کی گفتگوختم)

اس کے بعدڈ اکٹر عیسیٰ مانع نے مصطَّف کے دس کم شدہ ابواب پر فاصلانہ حواشی کھے اور مقدمہ ہیر دفلم کیا اور اس جھے کو ہیروت سے چھپوا دیا، مکتبہ ''مؤسسۃ الشرف'' نے اس کا تسلی کے کرشائع کردیا اور اب اس کا اردوتر جمہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

ای دن می نوبج جامعہ نظامیہ رضوبی، لا ہور میں دومنزلہ لا بحریری کا افتتاح ہواجس میں جاتی محدر فیق برکاتی کے علاوہ شام کے مشہور علمی اور روحانی خانوادے کے چشم و چراغ سید ناغو ف اعظم رضی اللہ عنہ کی اولا دامجاد میں سے ایک محقق عالم ڈاکٹر شہاب الدین فرفور مدخلہ العالیٰ بھی شریک ہوئے اور انہوں نے ''حدیثِ نور'' کے دستیاب ہونے پر انتہائی مسرت کا اظہار کیا بھر''حدیثِ نورکانفرنس' میں بھی شریک ہوکر خطاب کیا۔

حقیقیت ہے ہے کہ ظلمت پرستوں کی کاروائی اگر ہم جیسے کمزوراور بے مایہ انسانوں کے خلاف ہوتی توضر ورکامیاب ہوجاتی الیکن وہ منشائے خداوندی سے ٹکر لے بیٹھے تھے،اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی ناک کوخاک آلود کر کے نورانیٹ مصطفیٰ میلیٹ کی شعاعیں پوری و نیامیں جھیر دیں اور بتادیا کی

ي ي ي الم الم الم ي الم

محدعبدالحكيم شرف قادري

۲۷/ ذوالحجه۲۶۸۱ه ۷۲/جنوری۲۰۰۶ء





### دوسرہے عربی ایڈیشن کا پیش لفظ

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے حبیب کبریاء حضرت محمصطفیٰ میری کوتمام انبیاء اور مرسلین پر فضیلت عطاکی اور آپ کووہ کمالات وفضائل عطاکئے جونہ تو پہلوں میں ہے کسی کو عطاکئے گئے اور نہ ہی بعد والوں میں سے کسی کوعطا کئے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے افضل و اکمل درود وسلام نازل ہوں کا کنات کی افضل ترین ہستی ، آپ کی آل پاک ، صحابۂ کرام اور آپ کی ملت کے تمام علاء پر۔

ا ما بعد! حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما كي روايت كرده " حديث نور " زمانة ماضی اور موجودہ دور کے علماء میں مشہور ومعروف تھی،عرب وعجم کے علماء نے اسے بغیر کی اعتراض كا بني كتابول مين بيان كياتها، راقم الحروف في ين كتاب "من عقائد اهل السبنة" میں (جس کاار دوتر جمه 'عقائد ونظریات' کے نام سے جھپ چکاہے ) نورانیتِ مصطفی مداللہ کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ان علماء کے کثیر تعداد میں حوالے درج کئے بیں جنہوں نے اس مدیث کوقبول کیا ہے۔اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت که نبی ا کرم میلان کا سامینیین تھا ،متقتر مین اور متاخرین علماء میں معروف ومتداول تھی۔ باوجود یکہ جلیل القدرعلاء وفضلاء نے ان احادیث کوقبول کیا اورانہیں اپنی تحریر اور تقریر کی زینت بنایا ہے، بعض حلقوں کی طرف سے ان کے خلاف بہت لے دیے گئی، اس کی وجہ ىيىڭى كەان احادىث كى سندمعلوم نېيىن تقى ، كيونكە نامور جا فظ الحديث ،محدث جليل امام ابوحنىفە اور امام ما لک کے شاگرد، امام احمد بن حنبل کے استاذ اور امام بخاری کے استاذ الاستاذ امام عبدالرزاق بن ہام حمیری صنعانی میمنی کی حدیث شریف کے موضوع پر مشہور آفاق کتاب ،

دخصیّف' شیخ حبیب الرحمٰن اعظمی کی تحقیق کے ساتھ • ۱۳۹/ • ۱۹۵ء میں شائع ہوئی ، لیکن سے

کتاب نامکمل تھی ، اس میں دس ابواب کی کمی تھی ، کیونکہ وہ بقول ان کے دستیاب ہی نہیں

ہو سکے تھے ،ان ہی دس ابواب میں پہلا باب بھی ناپیدتھا، جس کاعنوان ہے" باب فی تخلیق

نور محمد میرانی ، اس باب میں نم بر ام یرنی سایہ کی حدیث اور نم بر ۱۸ پرحدیث نور تھی۔

بہت ہے علماء نے دنیائے اسلام کے مختلف شہروں میں ''مُصنَّف'' کا مکمل نسخہ تلاش'
کرنے کی کوشش کی ہمین ان کی سرتو ڑکوششیں کا میا بی سے ہمکنار نہ ہوسکیں ، للّہ الحمد! کہ بیہ
قابل صدر شک سعادت فاضل جلیل ڈاکٹر عیسیٰ مانع جمیر کی مدظلہ العالی ، سابق ڈائر یکٹر محکمہ
اوقاف وامور اسلامیہ، دبئ و پرنسیل امام مالک کالج برائے شریعت وقانون ، دبئ کے جھے میں
آئی کہ وہ ''مصفَّف'' کا نا در و نا یاب اور ابتدا سے مکمل نسخہ حاصل کرنے میں کا میاب ہوگئے۔
عظیم نعمت انہیں بیٹھے بٹھائے حاصل نہیں ہوگئی ، بلکہ مصنَّف کا مخطوطہ حاصل کرنے کے لئے
انہوں نے بڑی جدوجہد کی ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیں مانگیں ، تب اللہ تعالیٰ نے ان کا
دامن گوہر مرادسے بھرویا۔

اس مخطوطے کے حاصل کرنے کیلئے انہوں نے کتنی کوشش کی؟اس کے بارے میں وہ خود فرماتے ہیں:

''اس مخطوط کو جگہ جگہ تلاش کرنا میرا با قاعدہ مشغلہ بن گیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ میں بابر کت دنوں، رحمت وقبولیت کے مقامات اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی موجودگی میں مسلسل دعا ئیں مانگتار ہا، خصوصاً نبی اکرم میرائیں کے مواجھۂ عالیہ میں حاضر ہوکر دعا کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جمیں ہندوستان کے ایک مردصال کے (یکے از اولیائے کرام) اور ہمارے دینی

بھائی ڈاکٹر سیدمحمد امین میاں قادری حفظہ اللہ تعالی (۱) کے ذریعے مصنّف عبدالرزاق کا بینا درونایاب مخطوطہ اور خاص طور پراس کی پہلی اور دوسری جلد بطور تحذی عطافر مادی''۔

فضیلۃ الشیخ عیسیٰ مانع جمیری نے اس مخطوط پر تحقیق کرتے ہوئے علوم حدیث میں کمال مہارت کا مظاہرہ کیا ہے، جس کا اندازہ بیروت سے چھپنے والی کتاب کے مطالعہ سے ہوتا ہے، اس کا نام ہے:

"الجزء المفقود من الجزء الاول من المصنَّف".
مصنف عبدالرزاق كى پہلى جلد كالم گشة حصه
و الكڑ عيسى مانع نے حضرت جابركى روايت كرده" حديث نور" كا دفاع كرتے ہوئے درج ذيل عنوان كے تحت فاضلانہ گفتگو كى ہے:

#### تول علماء الشان

فی من وصم حدیث جابر بر کاکة الألفاظ والبیان. حدیث جابر پرالفاظ کی کمزوری کااعتراض کرنے والوں کے بارے میں اکابرعلاء کے ارشادات

"موسسة المشرف" لا مورى خوش بختى ہے كەاللەتغالى نے اسے اس كتاب كاعربى الله يشن اوراردور جمه شاكع كرنے كى توفيق عطافر مائى ہے۔ ہم فاضل علامه مفتى محمد خان قادرى حفظ الله تعالى كاشكريداداكرتے ہيں كه انہوں نے ہميں بينسخدا شاعت كے لئے فراہم كيا۔

<sup>(</sup>۱)۔ حضرت بیرطریقت سید محد امین میال قادری مدظلہ العالی امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز کے بیر خانے اور مندوستان میں سلسلۂ عالیہ قادر سید کی سب سے بڑی درگاہ شریف مار ہرہ مقدسہ کے سجادہ نشین اور علی گڑھ یو نیورٹی کے پروفیسر ہیں۔ ۱ شرف قادر کی

## امام عبدالرزاق صنعانی تک ڈاکٹرعیسی مانع کی سند

(۱)۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے امام عبد الرزاق بن ہمام کی 'مصنَّف'' کی روایت کرتا ہوں۔ اپنے شخ ،محدث عارف، علامہ سیدعبد العزیز بن صدیق سینی سے وہ روایت کرتے ہیں مسئد عصر علامہ سیدعبد الحی ابن عبد الکریم کتّانی حسنی سے۔

(۲)۔ اپنے شیخ اور مقتدا، شیخ الحرمین الشریفین، طلباء نواز عظیم مبلغ سیدی سید محمد بن علوی مالکی علوی مالکی علوی مالکی حنی کلی سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والدعلامہ سیدعلوی ابن عباس مالکی سے اور وہ سیدعبدالحی کتانی ہے۔

(۳)۔ اپنے شخ علامہ محقق عبدالفتاح ابوغد ہ جلبی سے وہ علامہ کبیر محمد زاہد الکوشری سے، وہ سیرعبدالحی کتانی سے وہ حس تمزاوی اور فالح بن محمد ظاہری مدنی سے وہ دونوں علی بن عبدالحق القوصی سے وہ امیر کبیر سے، وہ شہاب الدین احمد جو ہری اور شہاب الدین رملی احمد ملوی سے وہ عبداللہ ابن سالم بھری سے وہ علی زیادی سے وہ شہاب الدین رملی سے، وہ سخاوی سے، وہ حافظ ابن حجر عسقلانی سے، وہ ابوالفرج عبدالرحمٰن غربی ک سے، وہ ابوالفرج عبدالرحمٰن غربی ک سے، وہ ابوالفرج عبدالرحمٰن غربی ک سے، وہ یونس دیوسی سے، وہ ابوالحس علی بن حسین سے، وہ حافظ سلامی سے، وہ عبدالوہاب بن منک سے، وہ محمد بن عمر کو بی سے، وہ ابوالقاسم طبرانی سے، وہ ابواسماتی ابراہیم بن منک سے، وہ محمد بن عمر کو بی سے، وہ ابوالقاسم طبرانی سے، وہ ابواسماتی ابراہیم دیری سے اور وہ صاحب مصنقف امام عبدالرزاتی ابن ہمام صنعانی سے روایت کرتے ہیں۔ رحمہم اللہ تعالی۔

### مترجم (شرف قادری) کی سندامام عبدالرزاق تک

فقیر قادری کی متعددسندیں محدث مغرب علامہ سید محمد علی کتانی رحمہ اللہ تعالیٰ تک چہنچتی ہیں، ان کے بعد امام عبد الرزاق تک وہی سند ہے جو ڈاکٹر عیسیٰ مانع مد ظلہ العالیٰ نہاں کی میں فقی کہ مان میں دونوں میں د

نے بیان کی ہے۔فقیر کواجازت ہے۔ان حضرات سے:

(۱) ـ علامه حن بن محمد بن الصديق حنى غماري

(۲)۔ ﷺ محملی مراد حموی شامی

(٣) \_ شخ عبدالرحن بن ابي بكرمُلّا

(٧) - محدث علامه محمد الحافظ عبد اللطيف تجاني

یے چاروں حضرات محدثِ مغرب سید محمد عبدالحی کتانی سے روایت کرتے ہیں۔

(۵)۔ سید محمد علوی مالکی اپنے والد ماجد سید علوی ابن عباس مالکی سے، وہ روایت کرتے ہیں محدث مغرب شخ سید محمد عبدالحی کتّا نی سے

(٢) - شُخْ محمد تيسير بن توفيق مخز ومي دشقي وه شخ عبدالرحلن بن احمدالهاشم الحسني الاحسائي

ہے وہ روایت کرتے ہیں محدث مغرب شخ سید محرعبدالحی کتانی ہے

(2)۔ ﷺ احمد محمد الحافظ عبد اللطيف تنجانی، وہ محمد الحبیب سوڈ انی سے اور وہ روایت کرتے ہیں محدث مغرب ﷺ محمد عبد الحق کتانی سے

(۸)۔ محمد ابراہیم عبدالباعث حسنی کتانی مصری وہ شخ عبداللہ محمد الصدیق غماری ہے وہ روایت کرتے ہیں محدث مغرب شخ سیدمجمد عبدالحی کتانی ہے

(۹)۔ شخ محمد ہاشم محمود سیوطی وہ روایت کرتے ہیں شنخ عبدالفتاح ابوغدہ سے وہ روایت

كرتے ہيں محدث مغرب شخ سيد محرعبد الحي كتاني سے

(۱۰)۔ ﷺ صلاح الدین تیجانی وہ شخ محمد الحافظ عبد اللطیف تیجانی ہے وہ روایت کرتے ہیں محدث مغرب شخ سید محمد عبد الحق کتانی ہے

# محدث جليل، ڈاکٹر محمود سعيد مدوح مصري شافعي مدظله العالي ئقريظ

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے اور صلوٰ ہوسلام ہو ہمارے آقامحدرسول اللہ میلی اور آپ کی آل اور آپ کے خبین پر اور اللہ تعالیٰ آپ کے صحابہ کرام اور آپ کی ہدایت پر عمل بیرا ہونے والوں سے راضی ہو، اما بعد!

امام عبدالرزاق بن جهام صنعانی کی شہرہ آفاق تصنیف "مصنّف" وریث شریف کی معتمد اور بنیادی کتابوں میں سے ہے، جسے سوار حاصل کر کے دور دراز کے ملکوں میں لے گئے، کیونکہ اس کے مصنف ثقنہ ہیں اور ان کا مقام بلند ہے، ان کی سندیں مضبوط ہیں اور انہوں نے مرفوع اور موقوف روایات کو جمع کیا ہے۔

یہ کمل کتاب محدث علامہ، خادم سنت مطہرہ حبیب الرحمٰن اعظمی متوفی ۱۴۱۲ھ کی تحقیق کے ساتھ چھپی تھی،کیکن اس کی ابتدا سے کچھ حصہ چھپنے سے رہ گیا تھا۔

ایک عرصہ سے علاء اور خاص طور پر محدثین کی آرزوتھی کہ کاش یہ کتاب مکمل جھپ جائے، اسے چھپے ہوئے تیس سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، کیونکہ یہ ۱۳۹ھ میں چھپی تھی، (اوراب تک نامکمل تھی) اللہ تعالی نے یہ فضیلت میرے دینی بھائی، علم شریف کے خادم اور مبلغ، فضیلۃ الشخ ، ڈاکٹر عیسیٰ ابن عبداللہ ابن محمہ بن مانع حمیری، سابق ڈائر یکٹر محکمہ اوقاف و ممراسلامیہ، دبئ اورامام مالک کالج برائے شریعت وقانون، دبئ کے پرنیل کے لئے رکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ مصنف کا گم شدہ حصہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگئے، میں نے اس کا مخطوط ان کے دفتر میں دیکھا ہے، ڈاکٹر صاحب نے اپنی تحقیق کے مقدمے میں مخطوط کی کیفیت بھی بیان کی ہے، جس سے اس کامتند ہونا ثابت ہوتا ہے۔

فضیلۃ الدکتورعیسیٰ ابن عبداللہ ابن مجمد مانع حمیری نے اس کم گشۃ جھے کونقل کیا، اس پر حاشیہ لکھا اور اس کی روایات پر اصول حدیث کے مطابق حکم لگایا، اور اس کے مشکل الفاظ کا مطلب بیان کیا، اللہ تعالی ان کو جزائے خیرعطا فر مائے، انہیں اپنی تعمتوں سے نوازے اور ان کا سینہ ہر نیک کام کے لئے کھول دے، بلاشبہہ ان کی کوشش شکر یئے کے لائق ہے، انہوں نے خوب کام کیا ہے۔

تحریر: خادم الحدیث الشریف ڈا کٹرمحمود سعید معروح ، دبئ اللّٰد تعالیٰ اس کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فر مائے אוני לידיום

## تقريظ

### ڈاکٹر شہاب الدین فرفورالعسنی

### بسم الفتاح العليم

تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے تاریکیوں میں علمی مراکز کوروشی کا منبع بنایا،
اور سخت سیاہ راتوں کی تاریکیوں میں اہل علم کو چکتے چراغ بنایا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہوہ ہمارے لیے لا بسریریوں اور کتاب کو ایسا بنادے جیسے کا گنات میں انسان کی پندیدہ ترین چیز،
اور ہم رب کریم کی بارگاہ میں نبی رحمت چیز کی کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں کہوہ ہمارے دلوں کو اینے نبی چیز کی کے نور کے ساتھ روشن اور تا بناک کردے، تا کہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ علم کے طالب ہمارے بیاس آئیں، اور ہم کسی کو پچھ دے سکیں۔

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سرور کا بَنات میں پر درود و سلام کے بعد میں بیے کہنا چاہتا ہوں کہ: لوگوں کے درمیان بیہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ معاشروں کی ذہنی سطح بلند کرنے اور دنیا بھر کے مما لک کی تہذیب سازی بیں اصل کردار کتب خانوں کا ہے، اور بیجھی کہ جوملک کتب خانوں سے خالی ہوگا وہ بسماندہ کہلائے گا۔

لیکن بات بینیں کیونکہ کتاب تو علمی افکار کا مجموعہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی توجہ دلانے ہاتھ پکڑ کر چلانے اور توازن سے ہمکنار کرنے والانہیں ہوتا، اور کتاب کا فہم باعمل اور سرا پانور علاء کے بغیر حاصل کرناممکن نہیں، اور اس بات کی دلیل بیہ ہے کہ کتاب میں کتابت کی غلطی کا ادراک صرف مردان کار کی عقول ہی کرسکتی ہیں، اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ علاء کے سینے ہی ممالک کی تہذیب کے سرچشے ہیں، مگر انسانی عقل بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور ممروری، بے بسی اور بھول مخلوق ہے، اور کمزوری، بے بسی اور بھول مخلوق کی خصوصیات میں سے ہیں، اس لیے کتب خانوں کا وجود

ضروری تھا تا کہ اگر عقل کونسیان لاحق ہوتواس آفت سے بچاجا سکے۔

عقل اپنے اس مرتبہ ومقام ہے محروم ہوچکی ہے جس پروہ ماضی میں فائز بھی اور وہ مرتبہ و مقام کسی چیز کودل ود ماغ میں محفوظ کر لینے کا ہے، اور پیخو بی قدیم محدثین کوحاصل تھی اور ہمیں حاصل نہیں، لہذا ضروری تھا کہ ہم اس یا داشت کے بدلے کتاب پر اور دلوں میں ثبت علم کے بدلے اوراق میں لکھی ہوئی تحریر پر انھھار کریں ،اس لیعلمی مراکز جو کہ مردان کار کے سینوں کی شاخ کا درجہ رکھتے ہیں اپنی اصل کا کر دار ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں ، اور اہمیت حاصل کر لیتے ہیں۔اورانسانی یا داشت میں کمزوری اور کمی کے باعث کتب خانوں کا وجود ناگزیر قرار دیا گیا اور انہیں تہذیبوں کے وجود کے لیے سرچشمہ قرار دیا گیا۔اور اہل علم کی رائے میں کتاب کا کم ہوجاناروح کے ایک حصے کا کم ہونا ہے،اور کتاب کا موجود ہونا جسم میں روح کے موجود ہونے کی طرح ہے، اسی لئے کتاب کواس کے مؤلف کے پاس ہونے کواس بچے سے تشبید دی گئ ہے جواپنے باپ کی آغوش میں ہو، یہی وجہ ہے کہ جب ابوعلی الفالی اپنی تنگدستی كے باعث شريف الرضى كے ہاتھ' جمهرة لغة العرب '' ييخ پر مجور مواتواس نے كتاب كى پشت يردرج ذيل اشعار لكھے:

انست بها عشرین حولا و بعتها لقد طال وجدی بعدها و أنینی توجمه: مین اس کتاب (کمطالعه) سے بین سال اطف اندوز بوااور (اب) اسے آج دیا، اسے نیچنے کے بعد مجھ طویل غم اور بچکیوں نے گھر لیا۔

وماکان ظنی أننی سأ بیعها ولو خلّدتنی فی السجون دیونی توجمه: میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ میں اس کتاب کو پیچوں گا، اگر چہ مجھے میرے قرض میں شدال دیتے۔ میشہ کے لیے جیلوں میں ڈال دیتے۔

صغار عليهم تستهل شؤني

ولكن لفقر واحتياج وصبية

ترجمہ: لیکن تنگدی عتاجی اوران چھوٹے بچوں کی وجہ سے (مجھے کتاب بیچنا پڑی) جن پر میرے آنسو بہتے ہیں۔

فقلت ولم أملك سوابق عبرتى مقالة مقروح الفؤاد حزين ترجمه جب مجهاب مسلسل آنوول پرقابونه تها تومين نايست مسلسل آنوول پرقابونه تها تومين نايست مسلسل آنووك برقابونه تها تومين السياد مرايا-

وقد تضرج الحاجات يا ام مالك كرائم من رب لهن ضنين ترجمه: اے ام مالك! بعض اوقات محتاجى انسان كى الى عده چيزى نكلواتى ہے جس كے معاطع ميں وہ بخيل ہوتا ہے۔

میں قارئین کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اہل علم اس وقت تک عالم نہیں کہلا سکتے جب تک وہ کتب خانوں سے یوں محبت نہ کریں جیسے وہ سیر گاہوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں سے کتاب کی محبت اور نگ نگ کتب کی جبتو سیکھی ہے، علاوہ ازیں ہم نے ان سے مال باپ کی مقدس محبت سیکھی ہے۔

اور جب کتاب علمی اداروں اور علم دوست معاشروں میں داخل ہوتی ہے تو اہل علم کے دلوں پراس کی اثر آفرینی ایسے ہوتی ہے جیسے کسی کو بیٹا مل گیا ہو یا اللہ تعالیٰ نے اس کے والد کو وفات کے بعد دوبارہ زندگی بخش دی ہو، اور خصوصاً جب بیٹی کتاب کسی مشہور ومعروف اور بری کتاب کا حصہ ہو۔

مصنف عبدالرزاق اسلامی عهد میں فن روایت میں پہلی اورانتہائی مؤثر اور عالی سندوالی کتاب تھی تو اس کے گمشدہ حصے کو جوابھی دریافت ہواہے وہی مرتبہ ومقام حاصل ہوگا، بیرحصہ طویل عرصہ تک گم رہا یہاں تک کہ مصدنف کی ناقص حالت میں اشاعت ہوئی، یوں ہم مکمل طور پرمصنف عبدالرزاق سے مستفید نہ ہوسکے۔

اور حدیث نور جے حضرت جابر بن عبداللہ نے روایت کیا حضور میلی کے مرتبہ ومقام کو اجا گرکرنے کے سلسلے میں انتہائی اہمیت اور عظمت کی حامل ہے، اور یہ حدیث مصنف عبدالرزاق کے ایک جھے کی گمشدگی کے سبب نظروں سے اوجھل تھی اور اس بات نے بارگاہ رسالت میں ادب کی کمی کے شکار بہت سے لوگوں کو اتنی جرائت دے دی کہ وہ حدیث جابر کو موضوع کہنے گئے، کیونکہ حدیث جابر کی ایک ہی سند امام عبدالرزاق کی روایت ہے، اور عبدالرزاق وہ خصیت ہیں جن کے ساتھان کی مصند فی میں ذکر کی گئی کی حدیث پراس کی سند عبدالرزاق وہ خصیت ہیں جن کے ساتھان کی مصد بی نے باعث کلام نہیں کیا جاتا۔

مسلمانوں کے ضائع شدہ علمی ورشہ کے ساتھ جب مصدنّف کا پیر بھی نظروں سے اوجھل ہوگیا تو خلافت راشدہ کے دور سے آج تک مسلمانوں کے درمیان موجود اسلام دشمنوں کوموقع مل گیا کہ وہ مصنف عبد الرزاق کے اس جھے کونظروں سے اوجھل کر کے حدیث نور کوجعلی قرار دے دیں، تا کہ وہ ایک خطرناک کوتا ہی کے بعد بارگاہِ رسالت مآب میں منفی گفتگو کرسکیں ، جبکہ حدیثِ نور مسلمانوں کے لیے دین کی طرف رجوع اور حب رسول ہور در کا تک رسائی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، اور مصنف عبد الرزاق کے اس جھے کی تک رسائی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، اور مصنف عبد الرزاق کے اس جھے کی محمد گفتگو کرسکیں سے ایک دریعہ ہوئی، اگر بید حصر کم نے ہوا ہوتا تو شاید اہل محبت کی ہمتیں سرگرم نہ ہوتیں اور دنیا میں رسول اللہ ہور گئی کی جبت اور آپ کے اس مرتبہ ومقام کو اجاگر ہمتیں سرگرم نہ ہوتیں اور دنیا میں رسول اللہ ہور گئی ہور تا گئی نے پیند فرمایا۔

آج اسلامی دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا حضور عظیہ کے علادہ کوئی ذریعہ نہیں، کیونکہ جب انسان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دوری شدت اختیار کر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو صرف حضور عظیہ کے توسل سے قبول فرما تا ہے، اس لیے مصنف عبدالرزاق کے گشدہ جھے کا نورانیت مصطفیٰ علیہ کا انکار کرنے والوں کے انکار کے بعد ظاہر ہونا اس بات

کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی اطن میں نور پنہاں رکھا، اور آپ کے فاہر کو بھی اپنی مشیت اور رضا کے ساتھ نور سے آراستہ فر مایا، اور بیاس بات کی بھی دلیل ہے کہ جس نے نورانیتِ مصطفیٰ میں کے منافی عقیدے کو اپنایا اس کے عقیدے کے غلط ہونے پر مصنف عبد الرزاق کی عالی سندوالی حدیث صرتے دلیل ہے۔

میں ان لوگوں کا شکریدادا کرتا ہوں جن کا شخ المحد ثین امام ابو بکر عبد الرزاق الصنعانی کی مصنف کے گمشدہ حصے کی بازیابی میں کچھ بھی حصہ تھا، وہ شخصیات:

حفرت ڈاکٹر سید محمد امین میاں برکاتی حاجی محمد رفیق برکاتی

اور فضیلة الشیخ علامه ذاکش عیسیٰ بن عبدالله بن محمدبن مانع المحمدی بین اور فضیلة الشیخ علامه ذاکش عیسیٰ بن عبدالله بن محمدبن مانع المحمدی بین اور دُاکر عیسیٰ نے مصنف کے گمشدہ جھے پر بہترین تحقیق پیش کی ہے، اور میں بہت بڑے علامہ محمد عبدا تحکیم شرف قادری کا بھی شکر بیادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کو عبی میں شائع کرنے کے بعدار دو میں بھی شائع کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اجر وثواب اور ہاری طرف سے بہت زیادہ شکر اور احسان مندی ہے، کیونکہ جس نے بندوں کا شکر ادانہیں کیا اس نے اللہ کا شکر بھی ادانہیں کیا۔

### تحرير

هٔ (کئر نهاب (لاربه فرنور چیئر مین شعبه عربی واسلامیات منهاج القرآن یونیورشی لامور، پاکتان

### ترجمه

ڈاکٹرمتازاحدسدیدی الازہری اسٹنٹ پروفیسرشعبہ عربی، اسلامیات دی یونیورٹی آف فیصل آباد۔ فیصل آباد کیم محرم الحرام ۱۴۲۷ھ/2006ء



تمام تعریفیں اللہ وحدہ لاشریک کے لئے جس نے فرمایا ہے:

الله نور السموات والارض مَشَلُ نُوْرِه كَمِشْكُوا قِفِيها مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَانَّهَا كَوْكَبٌ دُرَّىٌ يُّوُقَدُ مِنُ شَجَرَةٍ مُّبْرَكَةٍ لَّا شَرُقِيَّةٍ وَّلا غَرُبيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمُ تَمُسَسُهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورِ يَهُدِئ اللَّهُ لِنُورِهِ مَنُ يَّشَاءُ. (١) الله آسانوں اور زمینوں کا نور ہے، اس کے نور کی مثال اس طاق کی سى ہے جس میں چراغ ہو، وہ چراغ شیشے کی ایک قندیل میں ہواوروہ قندیل گویا ایک چیکتا ہواستارہ ہو، وہ چراغ برکت والے زیتون کے درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، جونہ تو مشرق کی طرف جھکا ہوا ہے اور نہ مغرب كى طرف، قريب ہے كداس كاتيل جكمگا الحے، اگر جداسے آگ نہ چھوئے، نور ہی نور ہے، اللہ جے جا ہتا ہے اپنے نور کی طرف را ہنمائی فرمادیتا ہے۔ اورصلوٰ ۃ وسلام ہوکامل ترین ہتی اور کا ئنات کا احاط کرنے والےنوریر، جوابتداؤں کے نوراورا نتہاؤں کے خاتم ہیں، ہمارے آقامحم مصطفیٰ میکراٹٹر پر جن کی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے کا نئات کے سربستہ رازوں کو کھولا اور زمان و مکان کی حقیقت کو ظاہر فرمایا اور انہیں تمام انسانوں اور جنوں کا سردار بنایا۔

امالعد:

حفرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ'' حدیثِ نور'' کے بارے میں بڑا قبل و قال پایا جاتا ہے، یہ وہ حدیث ہے جنے سیرت طیبہ کے بہت سے صففین نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، اور اس کی سند بیان کئے بغیر مصنَّف عبد الرزاق کا حوالہ دیا ہے۔

ہمارے اکابر علماء مثلاً حافظ العصر احمد ابن الصديق النمارى اور علامہ شخ عمر حمد ان محدثِ عبانے مقدس جمھما اللہ تعالی نے ''حدیث جابر'' کے جہاں جہاں ملنے کی توقع تھی وہاں وہاں اسے تلاش کیا، بلکہ انہوں نے یمن شریف کے سفر کا ارادہ بھی کیا، کیونکہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ وہاں مصفّف کا مخطوطہ موجود ہے، لیکن اللہ تعالی کو منظور نہیں تھا کہ وہ شالی یمن کا سفر کرتے ۔ بعض محققین نے سفر کرکے یمن جانے اور مصنف کے نادر نسخے کی تلاش کی کوشش بھی کی الیکن اس تک ان کی رسائی نہ ہوگی ، (ا) میں نے بعض محققین سے درخواست کی کہ اس کا مکمل نسخہ جہاں اس تک ان کی رسائی نہ ہوگی ، (ا) میں نے بعض محققین سے درخواست کی کہ اس کا مکمل نسخہ جہاں المنے کی امید ہو وہاں اسے وہاں تلاش کریں، خصوصاً استنبول (ترکی) کی لا بجر بریوں میں، مجھے انہوں نے بتایا کہ بمیں ترکی میں مصقف عبد الرزاق کے گئینےوں کا سراغ ملا ہے، لیکن ان کا بچھ انہوں نے بتایا کہ بمیں ترکی میں مصقف عبد الرزاق کے گئینےوں کا سراغ ملا ہے، لیکن ان کا بچھ حصہ ابتدا سے اور بچھ درمیان سے غائب ہے، یہی حال اس نسخے کا ہے جو علامہ حبیب الرحمٰن اعظمی کی تحقیق کے ساتھ (بیروت سے ) جھیا ہوا ہے اور ہمارے پاس موجود ہے۔ (۲)

<sup>(1)۔</sup> راقم نے ایک دفعہ عالمی مبلغ اسلام اور عظیم شیخ طریقت شیخ سید بوسف سید ہاشم رفاعی مدظلہ العالی کوعرض کیا کہ آپ و نیا مجر کے مما لک میں جاتے رہتے ہیں ، سنا ہے بمن کے شہر صنعامیں ایک شخص کے پاس امام عبد الرزاق کا لکھا ہوا مصقّف کانسخہ موجود ہے ، ہراہ کرم اس سے رابطہ کریں ، انہوں نے فرمایا : و شخص کمی کود کھا تا ہی نہیں ہے۔ یا اشرف قادری

<sup>(</sup>۲)۔ کہتے ہیں جو چیز طلب کے بعد حاصل ہواس کی قدر زیادہ ہوتی ہے،اگر ابتدائی میں مصنّف کانکمل نسخہ اور اس میں ''حدیث نور'' مل جاتی تو ملت اسلامیہ کو وہ مسرّ ت اور شاد مانی حاصل نہ ہوتی، جو دیوانہ وار کوششوں، ہزاروں دعاؤں، آرز وؤں اورامنگوں کے بعد ملنے پر حاصل ہورہی ہے۔ ۲اشرف قادری

میرامشغلہ ہی ہے بن گیا تھا کہ میں اسے جگہ جگہ تلاش کرتار ہتا، بابر کت دنوں اور نزول رحت کے مقامات پراللہ کے بندوں کے ساتھ مل کر دعا ئیں کرتا، خصوصاً نبی اکرم میلی لی کہ اللہ تعالی روضۂ اقدس پر حاضری کے وقت مواجھۂ عالیہ میں کھڑا ہو کر دعا ئیں مانگتا، یہاں تک کہ اللہ تعالی کی رحمت شامل حال ہوئی اور اس کریم نے ہمیں مصنَّف عبدالرزاق کا وہ نا درونا یاب نسخداور خاص طور پر پہلی اور دوسری جلد عطافر مادی، ہم اس کے اس احسان و کرم کاشکر ہے کس طرح ادا کریں؟ یہ تخذ ہمیں ایک مردصالح (یکے از اولیائے کرام) ہمارے دینی بھائی فاضل علامہ ڈاکٹر سید محمد امین میاں برکاتی قادری حفظہ اللہ تعالی (امام احمد رضا بریلوی کے پیر خانے کے داکٹر سید محمد امین میاں برکاتی قادری حفظہ اللہ تعالی (امام احمد رضا بریلوی کے پیر خانے کے موجودہ سجادہ نشین اور علی گڑھ یو نیور ٹی کے پروفیسر) کے ذریعے موصول ہوا۔ (اور ہمارے دل مسرت وشاد مانی سے لبرین ہوگئے)۔

الله تعالیٰ کی توفیق ہے ہمیں اس نسخ میں حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ " حدیثِ نور" بھی مل گئی اور اس کی سند بھی مل گئی۔(۱) اور چھپے ہوئے نسخے اور قلمی نسخے کے مقابلے سے ریم بھی ظاہر ہو گیا کہ (بیروت سے ) چھپے ہوئے نسنخے کی ابتدا سے دس باب غائب ہیں، جیسے کہ قارئین کرام کواس تحقیق میں دونوں نسخوں کے مقابلے سے معلوم ہوجائے گا۔

یہ بھی واضح ہو گیا کہ''حدیثِ نور''صبح ہے، جسے امام عبدالرزاق، معمر سے وہ ابن منکدر سے اور وہ حضرت جاہر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ:

''میں نے رسول اللہ میلائی سے بوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تھا؟'۔ پہلے کس چیز کو پیدا کیا تھا؟ تو آپ نے فر مایا: جابر! وہتمہارے نبی کا نورتھا''۔ ہم پر بیر حقیقت بھی منکشف ہوگئ کہ ہمارے آقا ومولا حضرت محم مصطفیٰ میلائی سب سے

<sup>(</sup>۱) \_ بلكه بي اكرم مينيال كي كنيف سائے كي نفي كى روايت بھى اپنى سند كے ساتھ ل گئى ، فالحمد مائد تعالى ١٢ اشرف قادرى

پہلی مخلوق ہیں، یعنی عالم ارواح میں سب سے پہلے آپ کی روح اقدس پیدا کی گئ اور عالم اجسام میں سب سے پہلے آپ کی روح اقدس پیدا کی گئ اور عالم اجسام میں سب سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام کا جسم مبارک پیدا کیا گیا، کیونکہ حضرت آ دم علیہ السلام کا جسم مبارک پیدا کیا گیا، کیونکہ حضرت آ دم علیہ السلام عالم تصویر و تدبیر میں پہلے ظاہر ہوئے اور عالم امر اور فظاہر ہو، اس لئے حضرت آ دم علیہ السلام عالم تصویر و تدبیر میں پہلے ظاہر ہوئے اور عالم امر اور تقدیر میں حضرت محمصطفی پیرائی ہیں ہے۔ کیونکہ آپ حقیقوں کی حقیقت ، اور تمام مغربوں میں مشرقوں کے مراح منیر ہیں۔

حدیث جابرتو گویا آیتِ مشکوۃ (جومقدے کی ابتدامیں کھی گئے ہے) کی تفسیر ہے، حافظ ابن ناصر الدین دمشق نے اپنی قلمی کتاب (المولد النبوی) میں اس آیت کی تفسیر احادیث مبار کہ سے کی ہے اور ہم نے وہ روایات تخ تج کے ساتھ اپنی کتاب (نور البدایات و ختم النھایات) میں بیان کردی ہیں۔

الله تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاہے کہ ہمیں اپنی جناب کے ان علاء کے زمرے میں شامل فرما دے جن کے ذریعے الله تعالیٰ نے حق کو ظاہر اور باطل کو خائب و خاسر کیا ہے اور ہمیں اس شریعت مقدسہ کے خادموں میں قبول فرمائے۔

اس مقدمہ کوختم کرنے سے پہلے میضروری ہے کہ اس گوہر گراں مارید کی تحقیق کے بارے میں پچھ عرض کردوں:

- (۱) \_ میں نے اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق احادیث کے حوالے درج کئے ہیں \_
- (۲)۔ جب مجھے کی حدیث کا حوالہ ہیں ملاقو میں نے سند پر گفتگو کر کے اس پر حکم لگا دیا ہے کہ وہ کس مرتبے کی حدیث ہے۔
- (۳)۔ کم استعال ہونے والے الفاظ کے معانی کی مختصر وضاحت کی ہے، البتہ ضرورت کے وقت کمی گفتگو بھی کی ہے۔

(۷)۔ آخر میں حضور نبی اکرم میلالا اور صحابہ کرام رضی الله عنہم کے ارشادات کی فہرست مرتب کی ہے۔

> علم شریف کاخادم ڈاکٹرعیسی ابن عبداللہ ابن محمد بن مانع حمیری سابق ڈائر کیٹر محکمہ اوقاف واموراسلامیہ، دبئ پرسپل امام مالک کالج برائے شریعت وقانون، دبئ

## مخطوطے کا تعارف

مصقف عبدالرزاق کی پہلی جلد کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اسے اسحاق بن عبدالرحمٰن سلیمانی نے قال کیا، نیقل ۹ رمضان المبارک س ۹۳۳ ہجری کو بروز پیر بغداد شریف میں مکمل ہوئی ——اللہ تعالی بغداد مقدس کوظالموں کے پنجے سے رہائی عطافر مائے۔

پہلی جلد ایک سوتر اسی (۱۸۳) اور اق پر مشتمل ہے، رسم الخط معمول کے مطابق ہے، اس پر نقطے لگائے ہوئے ہیں، اس کا تعلق دسویں صدی ہجری سے ہے، اس زمانے کی تحریرات کے ساتھ مقابلہ کرنے اور تحقیق کے بعد ہی ہماری مختاط رائے قائم ہوئی ہے، جیسے کہ مخطوط (()، (ب)، (ج) میں واضح کیا گیا ہے۔ اس مخطوطے کے ابواب کی ترتیب اس طرح ہے:

(ا)۔ باب فی تخلیق نور محمد میراللے۔ نور مصطفیٰ میراللے کی تخلیق کے بیان میں۔

(r)۔ باب فی الوضوء. وضوکے بارے میں۔

(٣) باب فى التسمية فى وضومين بسم الله شريف پر صف ك بارك

الوضوء.

(۴) - بساب إذافوغ من جبوضوسے فارغ ہو۔ الوضوء.

(۵)۔ باب فے کیفیة وضوکی کیفیت کے بیان میں۔

الوضوء.

(۲) باب في غسلِ اللحية وضويين دارهي كرهونے كے بيان ميں۔ في الوضوء.

في الوصوء.

(2)۔ باب فی تخلیل اللحیة وضویس داڑھی کے خلال کے بیان میں۔ فیالہ ضدہ ع

في الوضوء.

(۸)۔ باب فی مسح الرأس وضوییں سرکے سے کے بیان میں۔ فی الوضوء.

(٩) ـ باب في كيفية المسح. مسم كرطريق كربيان مين -

(١٠) ـ باب في مسح الأذنين. كانول كم مح كيان ميل -

(۱۱)۔ باب فے غسل کلائیوں کے دھونے کے بیان میں۔

الذراعين.

یہ وہ باب ہے جس سے (بیروت کے )مطبوعہ نسخ کی ابتدا ہوئی ہے،اس کا مطلب ہیر ہوا کہ مطبوعہ نسخ مکمل نہیں بلکہ ناقص ہے اور اس کی ابتدا سے دس باب غائب ہیں۔

قلمی نسخ کی پہلی جلد کا مطبوعہ نسخ کے ساتھ مقابلہ کرنے سے بیہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ کام خور پرمطبوعہ نسخ سے زیادہ صحیح ہے،خصوصاً اعظمی صاحب کی تحقیق کے ساتھ چھپنے والے نسخ میں بعض الفاظ تحقق کی گرفت میں نہیں آسکے تھے، وہ اس مخطوطے کے ذریعے واضح ہوگئے ہیں۔

مثلًا (باب سؤر المرأة) مين حديث نمر ٣٨٨ ب:

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: لقيت المرأة على الماء.

جب كمخطوط ميں ہے (تبغيب الموأة )اور يہي سجح ہے،ايمن ازهري كي تحقيق (١)

<sup>(</sup>۱)۔اس معلوم ہوتا ہے کہ معتقف' کردوفاضلول نے حقیق کی ہے اوردونوں نننے چھیے ہوئے ہیں۔ ۱۳ اشرف تو دن

والانسخداس كى تائىد كرتا ہے۔

ای طرح (باب المسح بالواس) میں صدیث نمبر ۸ کے مطبوعہ ننے میں بیالفاظ ہیں (عن ابن عمر أنه كان يمسح رأسه مرة) جب كمخطوط ننے میں ہے۔ (مرة واحدة) اس طرح تحقیق كے ساتھ چھے ہوئے دونوں ننوں میں (باب المسح بالأذنين) میں حدیث نمبر ۲۵ کے بعد ریسند نہیں ہے، جب كمخطوط نسخ میں درج ذیل سندموجود ہے۔

(عبدالرزاق عن ابن جریج قال أخبونی نافع عن ابن عمر مثله)

مخطوطی پہلی جلدورج ذیل باب اورحدیث پر کمل ہوئی ہے، (بساب وضوء
السمریض) یہ باب مریض کے وضوکے بیان میں ہے، عبدالرزاق روایت کرتے ہیں معمر
سے وہ ابن الی نجے سے اوروہ مجابدسے وہ اس آیت کریمہ (و اِن کنتہ مسرضی أو علی
سفر أو جاء احد منكم من الغائط ) کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جے جنابت لائق
ہوجائے اوراسے پانی کے استعمال کرنے سے جان کا خطرہ ہوتو جس طرح مسافر کو پانی نہ ملے
تواسے تیم کی اجازت ہے، اسی طرح بیارے لیے بھی تیم کی اجازت ہے۔

ایک باب ہے (باب من قال لا یتوضاً ممامست النار)جوحفرات کہتے ہیں کہ آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے سے وضولاز منہیں آتا، اس میں حدیث نمبر ۲۵۴ میں بیالفاظ ہیں (فیقرب عشاء ہ)جب کمخطوط نسخ میں ہے (فیقرب لنا عشاء ہ)

(باب الدود یخوج من الانسان ) میں حدیث نمبر ۱۳۳۲ یہ ہے: عبد الوزاق عن الثوری عن رجل عن عطاء (مثله) دونوں مطبوع شخوں میں لفظ (مثله) نہیں ہے، جب کمخطوط نسخ میں موجود ہے اورا یمن از ہری نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے۔

(باب من قال لا يتوضأ ممامست الناد) كى حديث نمبر ٢٣٣٧، چهيه و ك نسخ مين اس طرح ب:

"عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى عن عمرو بن امية الضمرى عن عمرو بن امية الضمرى عن ابيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم احتزمن كتف فأكل".

لیکن قلمی نسخ میں اس طرح ہے:

"عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى عن جعفر بن عمرو ابن أمية عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم".

(ایک راوی (جعفر) کا نام شائع ہونے سے رہ گیا ہے، جبکہ قلمی نسخے میں موجود ہے)
اور یہی صحیح ہے، جیسے کہ 'مصنّف' کے محقق ایمن نصر الدین از ہری نے بیان کیا ہے، انہوں
نے کہا کہ لفظ (جعفر) اصل نسخے سے غائب ہے، لیکن ہم نے سنن تر مذی اور مندامام احمد کی
مددسے اسے درست کر دیا ہے، اور نسخہ (ع) میں عموو بن اُمیّة ہے، دیکھئے از ہری کی تحقیق والانسخہ۔ (ا/ ۱۲۷)

ایک باب ہے (باب من قال لا یتوضاً ممامست النار) اس میں صدیث نمبر ۱۵۱ سیے عن ابن المنکدر قال: سمعته یحدث عن جابر (اُنه کان اُکل عمر من جفنة ثم قام فصلی ولم یتوضاً) جب کم خطوط نسخ میں ہے (اُنه قال: اُکل عمر من جفنة ثم قام فصلی ولم یتوضاً) جب کم خطوط نسخ میں ہے (اُنه قال: اُکل عمر من جفنة) (یعنی اس میں لفظ کان نہیں بلکہ قال ہے) اور یہی سے جاور عبارت کا سیات اس کی تا سکر کتا ہے، معنقف کے قتی ایکن از ہری نے بھی اس کاذکر کیا ہے و کیھے۔ (۱/۱۳۱۱)

(باب الرجل يحدث بين ظهراني وضوئه) چهيه موئ ننخ مين صديث نمبر ٢٥٠ اس طرح يه نخ مين ابن جريج قال: قال عطاء: إن توضأ رجلٌ فَفَرغ من بعض أعضائه وبقى بعض فأحدث، وضوء مستقبل.

ليك قامى نسخ ميں يوال طرح ب:عن ابن جريج قال: قلت لعطاء إن توضأ

رجل ففرغ من بعض أعضائه وبقى بعض فأحدث، قال: عليه وضوء مستقبل. (لعِيْ مطبوع نَسْخ مِينُ 'قال: عليه 'كالفاظ عَائب بِين)

اور سیح وہی ہے جو قلمی نسخ میں ہے۔

پھر قلمی نسخ میں ابواب تر تیب وار ہیں اور احادیث ابواب کے مطابق ہیں، جب کہ مطبوعہ نسخ میں باب تو ہے (باب القول اذ افسر غ من الوضوء ) لیکن اس کے تحت اس مطبوعہ نسخ میں باب تو ہے (باب القول اذ افسر غ من الوضوء ) اسی طرح باب ہے اس شخص سے متعلق احادیث لائی گئی ہیں جس کے ہاتھ کئے ہوئے ہوں ، اس کے تحت وضو سے فارغ ہونے سے شخص کے وضو کا جس کے ہاتھ کئے ہوئے ہوں ، اس کے تحت وضو سے فارغ ہونے سے متعلق احادیث ورج کردی گئی ہیں۔ اس سے مطبوعہ نسخے کی بے تر تیمی کا پتا چلتا ہے ، دیکھئے مطبوعہ نسخہ حبیب الرحمان اعظمی کی تحقیق کے ساتھ (۱/۱۸۵) ، البتہ از ہری نے اس غلطی کا از الہ کے دیا ہے (۱/۱۵۵)۔

مخطوط میں ہے: نعیم بن هبار ،جب کہ مطبوعہ ننخ میں ہے۔ نعیم بن حمار (۱۱/ ۱۸۷) کہاجاتا ہے کہاس راوی کو ابن جمار ، ابن هبار ، ابن هار ، ابن هدار اور ابن خمار کہا جاتا ہے کہ یہ ''همار ''ہے جیسے کہ ابن افی حاتم نے الجرح والتحدیل میں بیان کیا ، ابن حجر نے اصابہ (۱۸۷) میں اس کی تائید کی ، د یکھے حدیث نمبر ۱۸۷۷ (بساب المسح علی الخفین و العمامة) (اس میں نعیم بن حمار ہے)

(باب المسح على الخفين) كتت مديث نم ٢٦٧ كم طبوع نفخ مين بي الفاظ بير - (فلم أرجع إليه في شيء الفاظ بير - (فلم أرجع إليه في شيء في شان الخفين) اور يهي درست ہے -

پر مخطوط کے ہر صفحے پر سولہ سطریں ہیں، جب کہ پہلے صفحے اور مخطوط کے بعض در میانی

صفحات پرتیرہ تیرہ سطریں ہیں،اور ہرسطر میں گیارہ سے تیرہ تک کلمات ہیں، میں نے پہلی جلد کامقابلہ کیا تواس میں ایک بھی لغوی غلطی سامنے نہیں آئی۔

میدوہ تحقیق ہے جو مخطوط کے مطالعہ کرنے سے ہمارے سامنے آئی ہے، ہمارے سامنے جو
انسخہ ہے اس پر کسی ساع وغیرہ کی نشاندہی نہیں کی گئی، یہ کامل نسخہ ہے، اس کی صرف پہلی اور
دوسری جلد میری ملکیت میں ہے، فیصلہ قارئین اور ماہرین پر چھوڑ تا ہوں اور ان کے سامنے گم
گشتہ حصہ رکھتا ہوں، امید ہے کہ قارئین کرام مقابلہ کرتے وقت جونگ بات نوٹ کریں گے
اس سے مجھے مطلع کریں گے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مقصد کو سے طور پر جانتا ہے اور وہ بہترین یار
ومدد گارہے۔



صور المخطوطة



## عوز ورفع (٤) كتابن رسمانه



Ali Tebrizi Tezkerelerde adına rastlanmıyan bu hattatın XVI. yüzyılda yaşadığı anlaşılıyor. (Yazının altında H. 980 (M. 1572) tarihi vardır.

Hümâyunda yetişti. Oradan çıktıktan sonra İkinci Kapucubaşı ve H. 960

min cal illiği yüzünden öldüğü söylenir. Eyür 'de toprağa verilmiştir



Halit Erzurümi

Devrinin seçkin hot ustadlarından biri idi. Derviz Ali gibi büyük bir hatlat ondan feyz alarak yetişmiştir



Soyh Hamd-llah'ın nesih hatla yazdığı Mushof-ı Şerifin ketebe sahifesi. İÜK.A. nr. 6662

اس بسير متلب عد الرزاق عن محرض ابن الي بخيرين محاحد تال كان يقول في هذا الآية والدّكتم مرتواو على سفراورجا واحد منتعرمن الخائط قال هي للريض تعبيدا الحنائقة اذاخاف على النساء فلد الرحد مقرفي السم مثل السافراد الديجدالا وتمراجز الاول فرحصف عيل الرزاقي بنهام الصنعاف ويليب الجنة الثاني ويبدابهابان الميجل الماء وقدتم الفراغ سيسن ضعى يوم الاتنان التاسع س شهر روضان المول سنة الت ويلائين وتسعائد من هي قسيل الرساين واحا اللق المدين صلح اللم علي وسلر في بحيال المورسة على بلى الفقد استحق الن عبدالرحق السلماني عفواللك ولوالة ياء

# تذكره امام عبدالرزاق صنعانی (۱)

## نام ونسب اورتعليم:

حافظ الحدیث امام ابو بکرعبدالرزاق، بن ہمام، بن نافع الحجیر کی الصنعانی الیمنی، ثقه مخاظ حدیث اور اصحاب تصانیف میں سے تھے، ۲۱ھ میں صنعا (یمن) کے علم وفضل اور تقویٰ وطہارت والے گھر انے میں پیدا ہوئے، ان کے والدیمن کے عبادت گز اراوراولیاء میں سے تھے، انہوں نے ساٹھ سے زیادہ رجج کئے۔

امام عبدالرزاق رحمہ اللہ تعالیٰ یمن ہی میں پلے بڑھے، وہاں کے اکابر علماء مثلاً والد ماجد : مام بن نافع اور معمر بن راشد سے علم حاصل کیا، سات سال معمر بن راشد سے استفادہ کرتے رہے، پھرعلم حاصل کرنے اور تجارت کی غرض سے حجاز مقدس، شام اور عراق چلے گئے۔ ماہ کی خرض سے حجاز مقدس، شام اور عراق چلے گئے۔ ماہ کینے

امام عبدالرزاق نے اپنے زمانے کے بہت سے مشائخ سے علم حاصل کیا، اکابرائمہ سے استفادہ کرنے کے لئے دوسرے شہروں کا سفر کیا اور کثیر التعداد مشائخ سے روایت کی،

### (۱)۔ان کے تذکرے کے لیے دیکھئے۔

طبقات كبرى، ابن سعد (۵۲۸/۵) تاریخ كبير امام بخاری (۱۳۰/۲) الجرح والتعديل (۱۸/۲) الثقات، ابن حبان المراه (۱۲/۸) ميزان الاعتدال (۱۰۹/۲) المغنی (۱۲/۳۳) الكاشف (۱۲/۲) تاریخ الاسلام (وفيات ۲۱۱-۲۲۰) تهذيب التهذيب (۲۲/۲۰) الكنی والاساء، التهذيب (۲۲/۲۰) تقريب المتهذيب (۱۸/۳) الكنی والاساء، دولا بی (۱۱/۱۱) الكامل فی الفعفاء، ابن عدی (۱۹۲۸/۵) رجال محج آبخاری، كلاباذی (۱۹۲۸/۳) رجال محج مسلم، ابن منجوب (۱۹۲۸) الكامل فی التاریخ (۱۹۲۸/۳) التبصرة (۱۳۰۸/۳) وفیات الاعیان (۱۲۲۸/۳) تهذيب الكمال (۱۲/۸) البداية والنهاية (۱۲۲۵/۳) شرح علل الترفذی، ابن رجيب (۲/۵۷۵) النجوم الزاهرة (۲/۸/۳) التاریخ (۲/۱۸) التول (۱۲۵/۳)

چنداسا تذه كے نام درج ذيل بين: (١)

(۱)۔ امام حافظ الحدیث معمر بن راشد از دی، ان کی کنیت ابوعروہ، اور والد کی کنیت ابوعمر و بھری تھی، امام حسن بھری کے جنازے میں شریک ہوئے۔ انہوں نے علم حاصل کیا اور حدیث شریف کی روایت کی۔

ابوحاتم رازی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں:

''سند حدیث چید مشائخ پرختم تھی، معمر نے ان سے ملاقات کی اور ان سے حدیث کھی، میر علم میں نہیں ہے کہ معمر کے علاوہ کسی نے ان سب سے حدیث حاصل کی ہو، حجاز سے (۱) زہری اور (۲) عمر و بن دینار، کوفہ سے (۳) ابواسحاق اور (۴) اعمش، بھرہ سے (۵) قادہ اور بیامہ سے (۲) کی ابن کثیر، معمر کی وفات ماہ رمضان ۱۵۴ھ میں ہوئی۔ رحمہ اللہ تعالی۔ (۲)

(۲)۔ حافظ الحدیث امام ابوعبداللد سفیان بن سعید توری کوئی، اپنے زمانے میں باعمل علماء کے سردار سے، صحاح ستہ کے مصنفین نے ان کی روایات اپنی کتابوں میں درج کی ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کے اساتذہ کی تعداد چھ سو ہے، ان کے شاگر دوں اور ان سے روایت کرنے والوں کی تعداد ہیں ہزار سے زیادہ ہے، حافظ ابو بکر خطیب فرماتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے والوں کی تعداد ہیں ہزار سے زیادہ ہے، حافظ ابو بکر خطیب فرماتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے امام اور اکا برعلماء دین میں سے تھے، ان کی امانت ودیانت پراجماع ہے، الموں میں سے ایک امام اور اکا برعلماء دین میں سے تھے، ان کی امانت ودیانت پراجماع ہے، الموں میں حین کی ضرورت نہیں ہے، حافظ اور یا دواشت مضبوط تھی، معرفت وسیع، ضبط شخکم تھا اور صاحب زیدوورع تھے، الااھیں بھرو میں راتی ملک بقا ہوئے۔ رحمہ اللہ توالی۔ (۳)

(۱) ۔ باورے کولام عبد المذاق للم بوحنیف کے بھی شاگر دہیں ، کھھے عقود الجمان از علام محدین بیسف صالحی شاقعی منو ۲۳۱۳ اشرف قادری (۲) ۔ الجرح والتحدیل ۔ (۲۸ ۲/۸)

نوف: ان كاتذكره ديكي تبذيب التبذيب (١٢٧/١٢) تبذيب الكمال (٣٠٣/٢٨) اورسر اعلام المعلاء (٥/٥) (٣) - تبذيب المتبذيب (٥٦/٢) تبذيب الكمال (١١/١٥) اورسر اعلام العبلاء (٢٢٩/٤) (۳)۔ حافظ الحدیث امام ابو محد سفیان بن عُدینہ کوئی ،علم حدیث حاصل کیا اور نوعمری ہی میں آگے روایت کرنا شروع کردیا، اکا برعلاء ومشائخ سے ملاقات ہوئی اور ان سے وسیع علم حاصل کیا، اسے خوب اچھی طرح محفوظ کیا، تصنیف و تالیف کا کام کیا اور طویل عمریائی۔

بے شار مخلوق خدانے ان سے علم حاصل کیا، سند کی بلندی ان پرختم تھی، دور دراز کے شہروں سے لوگ سفر کر کے ان کے پاس حاضر ہوتے ،امام شافعی رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں کہ میں منیا سے میں بن عبینہ سے بڑا عالم اور مفتی نہیں دیکھا، ماہِ رجب ۱۹۸ھ میں دنیا سے رخصت ہوئے اور حجو ن میں دفن کئے گئے۔(ا)

(۴)۔ شخ الاسلام، امام ابوعبداللہ مالک بن انس جئر کی اصبحی، امام دار الھجر ۃ اور صاحب المؤ طا ۹۳ ھیں پیدا ہوئے، ای سال رسول اللہ اللہ کے خادم حضرت انس کی وفات ہوئی، دس سال سے کچھزیا دہ عمر تھی جب انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا، اکیس سال کی عمر میں انہیں فتوئی دینے اور مند تدریس سجانے کے لائق قرار دے دیا گیا، دور دراز سے علم کے بیاسے ان کی خدمت میں اپنی علمی پیاس بجھانے کے لئے حاضر ہوئے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم اللہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: قریب ہے کہ لوگ دور دراز سے اونٹوں پر سفر کر کے علم حاصل کرنے کے لئے آئیں گے توانہیں عالم مدینہ سے بڑا کوئی عالم نہیں ملے گا۔ (۲)

ابن عُمینہ سے عالم مدینہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا: اس سے مراد امام مالک بن انس جیں، ماہ رہنے الاول ۹ کاھ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون موئے۔رحمہ اللہ تعالیٰ (۳)

<sup>(</sup>١) - تهذيب المبدزيب (٥٩/٢) تهذيب الكمال (١١/١٥) اورسيراعلام الديلاء (٢٥٣/٨)

<sup>(</sup>٢) \_ مندامام احمد (٣٨٥/١٣) امام ترفدي (٣٤/٥) باب ماجاء في عالم المدينة بمتدرك حاكم \_ (١٩٨/١) صحيح اين حبان (٥٣/٩) ـ مندامام احمد (١٩٨/١) تبذيب الكمال (٩١/١٤) ادر سير اعلام النبلاء (٨٨/٨)

تھاورا پنے زمانے میں 'امیر المتقین ''تھ، سفر کر کے حرمین شریفین ، شام ، مھر، عراق ، جزیرہ اور خراسان گئے اور ہر جگہ حدیث کی روایت کی ، ان کی روایت کردہ حدیث بالا تفاق ججت ہے ، ان کی روایت مسانید اور اصول میں موجود ہیں ، انہوں نے متعدد مفید کتا ہیں کھیں ، مثلاً کتاب الزهد والرقائق ، کتاب الجھاد اور مند ، حاکم فرماتے ہیں وہ دنیا بھر میں امام العصر اور علم ، زہد ، شجاعت اور سخاوت میں افضل ترین شخصیت تھے ، ماور مضان المبارک ۱۸۱ھ فرات کے کنارے 'تھیت مدینہ' میں فوت ہوئے ، وہاں ان کا مزار مبارک مشہور ہے جس کی زیادت کی جاتی ہے۔ (۲)

(2)۔ امام ابوعمر و بن عبدالرحمٰن بن عمر واوزاعی اپنے زمانے میں شام کے محدثین اور فقہاء کے امام تھے، بڑے متقی،صاحب فضیلت وامانت اور وسیع علم والے عالم تھے،ان کامستقل اور

<sup>(</sup>۱) ـ تهذیب التبذیب (۱۲/۲) تهذیب الکمال (۳۲۸/۱۸) اورسر اعلام النبلاء (۳۲۵/۲) (۳۲۵/۲) (۳۲۸/۲) اورسر اعلام النبلاء (۳۲۵/۲) (۳۲۸/۲)

مشہور مذہب تھا، اُس پرشام اور اندلس کے علماء نے عمل کیا، پھروہ نابید ہوگیا، امام احد فرماتے ہیں کہ امام سفیان توری اور اور اور اور اعلی امام مالک کے پاس حاضر ہوئے، جب وہ رخصت ہوئے تو انہوں نے فرمایا: ان دونوں میں سے ایک اپنے ساتھی سے علم میں زیادہ ہے، لیکن امامت کے لائق نہیں اور دوسرا لیعنی امام اوز اعی امامت کے لائق ہیں، کے اھ میں دنیا سے رحلت فرماگئے۔ (1)

(۸)۔ امام زاہد، فضیل بن عیاض بن مسعود تمیمی خراسانی، حرم کعبہ کے معتکف اور دنیا بھر کے اولیاء اور عبادت گزاروں میں سے ایک تھے، سمر قند میں پیدا ہوئے، کو فے میں حدیث شریف لکھی، پھر مکہ معظمہ چلے گئے اور ۱۸۷ھ میں وہاں انتقال ہوا۔ (۲)

(9)۔ فقیہ محدث ابویز بدتور بن برید کلاعی مصی جمص کے قطیم عالم، ان کی بہت می روایات بخاری شریف میں ہیں،مضبوط حافظ والے حافظ الحدیث تھے۔۳۵اھ میں اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں چلے گئے۔(۳)

ان کے چند دوسرے مشائخ کے نام یہ ہیں: اسرائیل بن یونس ابن ابی اسحاق اسبیعی الکوفی ، جعفر بن سلیمان الضبعی ، زکر ما بن اسحاق کی ، معتمر بن سلیمان ، ابو بکر بن عیاش اور داؤ دبن قیس الفراء ۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مشائخ ہیں جن کا تفصیلی ذکر طوالت کا باعث ہوگا۔

### تلامده:

امام عبدالرزاق سے بے شارلوگوں نے علم حاصل کیا، جن کا تفصیلی احاطہ کرنا بہت مشکل ہے، چندمشاہیر کا ذکر کیا جاتا ہے۔

<sup>(</sup>١) تهذيب المبرزيب (٥٣٤/٢) تهذيب الكمال (١١/١٨) اورسير اعلام النبلاء (١٠٤/١)

<sup>(</sup>٢) - تهذيب المتهذيب (٢٠٠/٣) تهذيب الكمال (٢٨١/٢٣) اورسر اعلام النبلاء (٢١/٨)

<sup>(</sup>m)\_تهذيب الكمال (١٨/٣) اورسير اعلام النبلاء (٣/٨/١)

(۱) ۔ شیخ الاسلام امام عبدالله احمد بن محمد بن حنبل شیبانی مروزی،مشهورائمه (اورائمه اربعه) میں سے ایک تھے، ماہ ربیع الاول ۱۲۴ھ میں پیدا ہوئے، پندرہ سال کی عمر میں مخصیل علم میں مصروف ہوئے ، بیروہی سال تھا جس میں امام ما لک کی وفات ہوئی ، امام شافعی نے فرمایا کہ میں بغدادے نکاتو میں نے اپنے پیچھے احمد بن عنبل سے برداعالم، ان سے بردا فقیہ اور ان سے بردا کوئی متقی نہیں چھوڑا، ماہِ رہیج الاول ۲۴۱ھ میں ان کا وصال ہوا، وفات کے وقت انہوں نے وصیت کی کہان کی زبان پر نبی اکرم میلالا کے مقدس بال رکھ دیے جائیں، چنانچے ایسا ہی کیا گیا۔(۱) (۲) ۔ امام ابولیقوب اسحاق بن ابراہیم بن مخلد خطلی مروزی معروف بابن راھویہ مسلمانوں کے ائمہ اور علماء دین میں سے ایک جلیل القدر عالم اور حفاظِ حدیث کے مردار تھے علم حدیث و فقه، حافظه،صداقت اور زېد و ورغ سب چيزين ان مين جمع تھين۔ ١٢اھ ميں پيدا ہوئے، عراق، حجاز مقدس، یمن اور شام کا سفر کیا، امام ابن خزیمه نے فرمایا: الله کی قسم! اگر اسحاق تابعین کے زمانے میں ہوتے تو وہ ان کے حافظے علم اور فقاہت کا اعتراف کرتے ، ۲۳۸ھ میں سفرآخرت پرروانہ ہوئے۔(۲)

(٣)۔ امام ابوذ کریا کی ابن معین بن عون المری البغد ادی ، اکابر مشاہیر میں سے تھے، اپنے زمانے کے محدثین کے امام تھے اور اپنے معاصرین میں ممتاز شخصیت کے مالک تھے، ۱۵۸ھ میں پیدا ہوئے، حافظ الو برخطیب نے فرمایا: وہ امام، عالم، حافظ الحدیث، ثقة اور مضبوط حافظ والے تھے، امام بخاری نے فرمایا: ۳۳۳ھ میں ان کی وفات ہوئی اور انہیں نبی اکرم مفتظے والے تھے، امام بخاری نے فرمایا: ۳۳۳ھ میں ان کی وفات ہوئی اور انہیں نبی اکرم مفتل کے تنتی برخسل دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر ۷۷ سال تھی۔ (۳)

<sup>(</sup>١) \_ تبذيب التبذيب (١/٣٣) تهذيب الكمال (١/ ٣٣٧) اورسير اعلام العبلاء (١١/ ١٢٤)

<sup>(</sup>٢) \_ تبذيب التبذيب (١١٢/١) تبذيب الكمال (٣٢٣/٢) سراعلام اعلام (١١/١٥)

<sup>(</sup>٣) - تهذيب التبذيب (٣٨٩/٣) تهذيب الكمال (٥٣٣/١٣) اورسر اعلام النبلا (١١/١١)

(۴) ۔ امام ابوالحس علی بن عبداللہ ابن جعفر بھری معروف بابن المدینی، یہ عروہ ابن عطیہ سعدی کے آزاد کردہ غلام اور کثیر التصانیف عالم تھے، ان کاعلم بڑاوسیج تھا، بھرہ میں الا اھ میں پیدا ہوئے، ابو حاتم رازی فرماتے ہیں: ابن المدینی حدیث اور علل حدیث کی معرفت کے لحاظ سے لوگوں میں بہاڑ کی حیثیت رکھتے تھے، امام احمد بن حنبل بطور تعظیم ان کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ انہیں کئیت سے یاد کرتے تھے، میں نے بھی نہیں سنا کہ امام احمد نے ان کا نام لیا ہوں، بلکہ انہیں کئیت سے یاد کرتے تھے، میں نے بھی نہیں سنا کہ امام احمد نے ان کا نام لیا ہوں، بلکہ انہیں کئیت سے یاد کرتے تھے، میں ان کوصال ہوا۔ (۱)

(۵)۔ امام ابوعثمان عمر و بن محمد بن بکیر الناقد البغد ادی، چند حفاظ حدیث میں سے بیں، ان سے امام بخاری، مسلم، ابوداؤد، ابوزرعه، ابوحاتم وغیرهم نے حدیث روایت کی ۲۳۲ ھ میں بغداد میں وفات بائی۔(۲)

<sup>(</sup>۱) تهذیب المتهذیب المتهذیب (۵/۱۳) تبذیب الکمال (۵/۱۲) اورسیراعلام العبلاء (۲۱/۱۱) (۲) تهذیب المتهذیب (۱/۳۰) تهذیب الکمال (۲۱۳/۵۲) اورسیر اعلام العبلاء (۱۱/ ۱۸۲۷) (۳) تهذیب المتهذیب (۱/ ۴۸۷) تهذیب الکمال (۴۹۲/۱) اورسیر اعلام العبلاء (۳۸۹/۱۲)

اپنے والد سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے پہچان لیا اور بتایا کہ وہ ہمارہے ساتھ عبدالرزاق سے پڑھا کرتے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے حدیث کھی۔ ۲۴۵ھ میں بلخ میں ان کی وفات ہوئی۔(۱)

امام عبدالرزاق سے روایت کرنے والے بے شار اہل علم میں سے چند نام یہ ہیں:
(۱) احمد بن از ہر نیٹا پوری (۲) ابومسعود احمد بن الفرات رازی (۳) احمد بن فضاله نسائی۔
(۲) حسن بن علی خلال (۵) اسحاق بن منصور کو سج (۲) عبد بن حمید اور (۷) محمد بن رافع
نیٹا پوری وغیرهم ۔

## ان کے بارے میں ارباب علم کے تاثرات

ابوزرعه دمشقی، ابوالحن بن سمیع سے اور وہ احمد بن صالح مصری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے بوچھا کہ کیا آپ نے عبدالرزاق سے بہتر حدیث جانے والا کوئی عالم ویکھا؟ تو انہوں نے فرمایا جہیں، ابوزرعہ کہتے ہیں عبدالرزاق ان علاء میں سے ہیں جن کی حدیث معتبر ہے۔

ابوبکراثر م امام احمد بن حنبل سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالرزاق جوحدیث معمر سے روایت کرتے ہیں وہ میرے نز دیک اِن بھریوں کی روایت سے زیادہ محبوب ہے۔

ابن عدی نے کہا کہ عبدارلزاق کے بہت سے شعبے ہیں اور کثیر التعداد حدیثیں ہیں۔ مسلمانوں کے ائمہ اور متند علاء سفر کرکے ان کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے ان سے احادیث نوٹ کی ہیں، تاہم ان کی نسبت شیعہ ہونے کی طرف کی گئی ہے، انہوں نے فضائل میں کئی حدیثیں روایت کی ہیں جن کی موافقت دوسرے محدثین سے نہیں پائی گئی۔ بیدوہ بڑا

<sup>(</sup>۱) \_ تهذیب التبذیب (۲۸۷/۳) تبذیب الکمال (۲۹۲/۲۴) اورسیراعلام النبلاء (۱۱/۱۱)

اعتراض ہے جوان پر فضائل کی ان احادیث اور بعض لوگوں کے خلاف احادیث کی روایت کرنے کے سلسلے میں کیا گیا ہے، جہاں تک ان کے سیچ ہونے کا تعلق ہے تو مجھے امید ہے کہ ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔

علامہ ذہبی نے سیراعلام النبلاء میں ان کے بارے میں لکھا ہے: بڑے حافظ الحدیث،
یمن کے نامور عالم ،متنداور شیعہ عالم تھے، میزان میں ہے کہ وہ مشہوراور ثقہ عالم تھے۔
ابن حبان نے ''الثقات'' میں لکھا ہے کہ انہوں نے تصنیف و تالیف کا کام کیا، حدیثیں
یادکیں اور علمی مذاکرات کئے، جب وہ اپنی یا دواشت سے حدیث بیان کرتے تو خطا کرجاتے
سے ،علاوہ ازیں ان میں تشیع بھی پایا جاتا تھا۔

علامه ابن حجر''القريب'' ميں فرماتے ہيں: ثقة، حافظ الحديث، اور مشہور مصنف تھے، آخر عمر ميں نابينا ہو گئے تھے توان کے حافظ ميں تبديلي آگئ تھی، شيعه مائل تھے۔ (و سحسان

میں کہتا ہوں کہ عبدالرزاق اہل سنت کے امام تھے، ان کاتشکیے محمودتھا اور دلیل شرعی سے متجاوز نہیں تھا، ان سے نہ توسب وشتم منقول ہے اور نہ ہی لعنت۔(۱)

(۱)۔ دوراول میں ' دستیع''کے لفظ کا اطلاق اہل بیت کرام ہے والہانہ محبت رکھنے والوں پر کیا جاتا تھا، جب کہ خلفاء ثلاثہ کے بدادیوں اور گتا خوں کورافضی کہا جاتا تھا، امام عبد الرزاق کے بارے میں امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: بعض منصفانِ شیعہ شل عبد الرزاق محدث، صاحب ' مصقف' نے باوصف تشیع ، تفضیل شیخین اختیار کی اور کہا جب خودمولا (علی ) کرم اللہ وجھہ الاستی انہیں اپنے نفس کریم پر تفضیل دیتے تو جھے اس اعتقادے کب مُقرے؟ جھے سے گناہ کیا تھوڑا ہے کہا ہے محبت رکھوں اور علی کا خلاف کروں؟

(اقامة القيامه، مكتبة قادريه، لا مورصغيه ۱۵ اورالصواعق الحرقة ازعلامه ابن تجركی صفحه ۱۷)
ام احدرضا بریلوی ان کے بارے میں لکھتے ہیں: امام اتبل سیدنا امام مالک ﷺ کے شاگر داور امام آنجل سیدنا امام احمد بن ضبل کے استاذ اور امام بخاری وسلم کے استاذ الاستاذ حافظ الحدیث، احدالا علام عبدالرزاق ابو یمر بن ہمام ۔

(مجموعه درسائل (مسئلہ نوروسایہ) طبع لا مورصفحہ ک

### تصانيف

علاء نے بیان کیا ہے کہ امام عبدالرزاق نے بہت ی کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں: ایک کے نام یہ ہیں:

- . (١) السنن: فقد في الفقه -
  - (۲)\_المغازي\_
- (m) تفيرقرآنِ: دُاكْرُ مصطفاً مسلم كَ تَحقيق كساته حيار جلدون مين مكتبه الرشد سے چھپى ہے۔
- (4) الجامع الكبير: حديث شريف مين، جو 'مصنَّف' كي نام سے معروف ہے، ہمارے

سامنے اس کا وہ نسخہ ہے جوش خبیب الرحمٰن اعظمی کی تحقیق کے ساتھ فہرستوں سمیت تیرہ جلدوں

میں چھپاہے، اس کے علاوہ ایک نسخہ دارالکتب العلمیة بیروت کا چھپا ہوا بھی ہے جوفہرستوں

سمیت بارہ جلدوں میں چھپاہے اور اس پرایمن نفر الدین از ہری نے تحقیق کی ہے۔

- (۵)\_ تزكية الارواح عن مواقع الفلاح\_
  - (٢) \_ كتاب الصلاة\_
- (2)۔ الامالی فی آثار الصحابۃ: یہ چھوٹی سی جلد میں مجدی سید ابراہیم کی تحقیق کے ساتھ مکتبۃ القرآن سے چھپی ہے۔ (1)

### وفات

امام عبدالرزاق صنعانی بھر پور علمی اوتصنیفی زندگی گزارنے کے بعد، ۱۵شوال ۲۱۱ ھے کواللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں پہنچ گئے، اس طرح ان کی عمر پچاسی سال بنتی ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۂ واسعۂ ۔

-----

## حدیث جابر پرالفاظ و بیان کے کمز ور ہونے کا الزام لگانے والوں کے بارے میں عظیم الشان علماء کے ارشادات

نورِ مصطفیٰ مدالا کے ہرمخلوق سے پہلے ہونے سے متعلق حضرت جابر کھی کی روایت کروہ حدیث کے بارے میں عصر حاضر کے بعض محدثین نے بڑی باتیں کی ہیں۔

الله تعالی کی توفیق ہے ہم کہتے ہیں کہ متقدمین اور متاخرین علاء حدیث نے اپنی تصانیف میں تصریح ہے کہ کسی حدیث کو جس الفاظ کی کمزوری یا معنی کی کمزوری کی بنا پرر فہیں کردیا جائے گا۔اس کیلئے انہوں نے اپنی کتابوں میں کچھٹرا نظا بڑی صراحت کے ساتھ بیان کی ہیں۔

دیکھے حافظ بغدادی اپنی کتاب ''الکفایۃ'' میں بیان کرتے ہیں کہ دوسری فتم یعنی وہ حدیث جس کا فساد معلوم ہو، اس کی پہچان کا طریقہ ہے ہے معقلیں ان کے موضوع کے صحیح ہونے اوران میں بیان کر دہ دلائل کا انکار کریں، مثلاً اجسام کے قدیم ہونے یاصانع کی نفی کی خبر دی گئی ہو وغیر ذٰ لک، یا وہ ایسی حدیث ہو جو قرآن پاک کی نص یاستت متواترہ یا اجماع امت کے خالف ہو یا امور دیدیہ میں سے کسی ایسے امر کی خبر دی گئی جس کا جاننا مکلفین پر فرض ہواور ان کا کوئی عذر قابل قبول نہ ہو، جب ایسی چیز کا بیان ایسے طریقے سے کیا جائے کہ نہ تو اس چیز کا علم بدیجی لازم آئے اور نہ ہی استدلالی تو اس سے بھی اس کا باطل ہونا خابت ہوجائے کہ نہ تو گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مکلفین پر ایسی چیز کا علم فرض نہیں فرما تا جس کا علم خبر منقطع سے حاصل ہور ہا

ہواور وہ اس قدرضعیف ہوکہ اس کے سیحے ہونے کاعلم خدتو بدیہی ہواور نہ ہی استدلالی، اوراگر اللہ تعالیٰ کوعلم ہوتا کہ بعض وہ عبادات جن کاعلم مکلفین پر فرض ہان کے بارے میں وارد ہونے والی روایات اس قدرضعیف ہوں گی اور حدیث کے منقطع ہونے اور اس قدرضعیف ہونے والی روایات اس قدرضعیف ہونے کاعلم یقینی ممکن ہی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے علم کی ہونے کی صورت میں اس کے سیحے ہونے کاعلم یقینی ممکن ہی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے علم کی رضیت ہی ختم فرمادیتا، یا وہ کسی بڑے امر اور عظیم واقعے کی خبر ہو مثلاً کسی علاقے کے تمام لوگ سے امام کے خلاف بغاوت کریں گے، ایسی خیر ایسے طریقے سے مروی ہوجس سے علم یقینی عاصل نہ ہوسکے تو اس سے اس خبر کا فساد معلوم ہوگا ، کیونکہ عادت اسی طرح جاری ہے کہ ایسی عاصل نہ ہوسکے تو اس سے اس خبر کا فساد معلوم ہوگا ، کیونکہ عادت اسی طرح جاری ہے کہ ایسی خبریں کثیر لوگوں کی زبانی نقل کی جاتی ہیں۔(۱)

ابن صلاح نے فرمایا: کئی کمبی کمبی حدیثیں وضع کی گئی ہیں، ان کے الفاظ اور معانی کی کمزوری ان کے موضوع ہونے کی نشاند ہی کرتی ہے۔ (۲)

اس پر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے رد کیا کہ الفاظ کی کمزوری حدیث کے موضوع ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس لئے کہ روایت بالمعنی جائز ہے، ہاں اگر راوی بہ تصرت کردے کہ یہ بعینہ حدیث کے الفاظ ہیں اور وہ الفاظ فصاحت کے منافی ہوں یا ان کی اعرابی توجیہ کوئی نہ ہوتو یہ موضوع ہونے کی دلیل ہوگا، غور کرنے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے یہ ہو توجیہ کوئی نہ ہوتو یہ موضوع ہونے کی دلیل ہوگا، غور کرنے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے یہ ہم کہ حضرت مصنف (ابن صلاح) کا مقصد یہ ہیں ہے کہ صرف لفظوں کا کمزور ہونا یا صرف معانی کا کمزور ہونا یا صرف موتا ہوئے کی دلیل ہے، بلکہ ان کے کلام کے ظاہر سے بیہ معلوم ہوتا ہوئی کا کمزور ہونا کی کمزوری موضوع ہونے کی علامت ہے۔ کہ الفاظ ومعانی دونوں کی کمزوری موضوع ہونے کی علامت ہے۔ کہ الفاظ ومعانی دونوں کی کمزوری موضوع ہونے کی علامت ہے۔

<sup>(</sup>١)\_ كتاب الكفلية في علم الرولية صفحاه

<sup>(</sup>۲)\_ مقدمهابن صلاح صغیه ۸

ہوتا ہے (تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟) لیکن بیصورت نادر ہوتی ہے اور محض بیہ صورت موضوع ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہاں اگر لفظ و معنی دونوں ہی کمزور ہول تو بقول قاضی الو بکر باقلانی بیموضوع ہونے کی دلیل ہوگی۔(۱)

امام محدث مجمر عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں: محدثین جو کہتے ہیں کہ بیر حدیث سی ہے اور بیہ حدیث سی ہو کہتے ہیں کہ بیر حدیث سی ہو کہتے میں حدیث حسن ہے، تو اس سے ان کی مراد بیہ ہوتی ہے کہ فاہرِ سند کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو کہونگہ معلوم ہوا ہے وہ بیہ ، بیر مطلب نہیں ہے کہ واقع میں اس حدیث کا سیح ہوناقطعی ہے، کیونگہ ہوسکتا ہے کہ باوثو تی آدمی خطا کر جائے یا بھول جائے۔

اسی طرح ان کابیکہنا کہ بیر حدیث ضعیف ہے تو اس سے ان کی مراد بیہ ہے کہ اس میں میچے ہوئے ہوئے کی شرطوں کا پایا جانا ہمیں معلوم نہیں ہوسکا، بیر مطلب نہیں ہوتا کہ وہ واقع میں جھوٹ ہے، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ایک جھوٹا شخص سے بیان کررہا ہویا کثرت سے خطا کرنے والا درست بات بیان کررہا ہو، بیرہ وہ قول صحیح ہے جس کے اکثر اہلِ علم قائل ہیں، اسی طرح عراقی کی شرح الفیہ وغیرہ میں ہے۔ (۲)

شیخ محدث سیدا حمد بن الصدیق الغماری"فتح المملک العلی بصحة حدیث باب ملدینة العلم علی" شیمین فرماتے بین که کسی حدیث پرجوبی هم لگایا جاتا ہے کہ بیر ''منگر'' ہے اوراس کی کوئی اصل نہیں ہے تواس کی پہچان کی چند صورتیں ہیں۔

ایک وجہ تو وہ ہے جو ظاہر و باہر ہے اور اس کو ہر وہ شخص پہچان سکتا ہے جسے حدیث کافہم حاصل ہے، مثلاً لفظ ومعنی دونوں کا کمز ور ہونا۔ نیز اس کالا یعنی باتوں پر مشتمل ہونا، سی معمولی کام پر سخت ترین وعید کابیان کرنایا کسی معمولی کام پر شظیم ترین وعدے کابیان کرنا وغیر ہ امور جو

<sup>(</sup>۱)\_ النئت لا بن تجر (۸۴۴/۲) اورتوضیح الا فکاراز امام صنعانی (۹۳/۲) (۲)\_ الرفع والکمیل (۱۳۲) اورشرح الفیه للعراقی (۱۵/۱)

کتب موضوعات اوراصول حدیث میں بیان کئے گئے ہیں۔

دوسری وجہ فی ہوتی ہے جے تج بہ کارمحدث ہی جان سکتا ہے، اور اس میں دوامراہم ہیں۔

پہلا امریہ ہے کہ ایک مجھول یا مستور راوی روایت کرنے میں منفر دہو، یا ایک راوی حفظ

اور شہرت کے اس مقام تک نہ پہنچا ہو کہ جس روایت میں کسی دوسرے راوی کا شریک ہوتا
ضروری ہواسمیں اس کامنفر دہونا قابل برداشت ہو، یا اس کی اصل میں مطلقاً تفر دیایا گیا ہویا
مشہور حفاظ میں سے کسی ایک شخ کی نسبت تفر دیایا جائے، جیسے امام مسلم نے اپنی صحیح کے
مقدے میں فرمایا ہے کہ ایک محدث کسی حدیث کے روایت کرنے میں منفر دہوتو اس کے قبول
مقدے میں فرمایا ہے کہ ایک محدث کسی حدیث کے روایت کرنے میں منفر دہوتو اس کے قبول
روایت کردہ حدیث کے بچھ جھے میں بھر پورموافقت کرے، اس کے بعدا گروہ کی حصہ روایت
روایت کردہ حدیث کے بچھ جھے میں بھر پورموافقت کرے، اس کے بعدا گروہ کی جھے حصہ روایت

امام زہری جلیل القدر محدث ہیں اور ان کے بہت سے شاگر دحافظ الحدیث بھی ہیں اور ان کی روایات کے علاوہ دوسر ہے محدثین کی روایات کو بھی خوب محفوظ کرنے والے ہیں، اس طرح ہشام بن عروہ نامور محدث ہیں، ان دونوں کی روایات اہل علم کے نزد یک معروف و مقبول ہیں، ان کے شاگر دول نے ان کی اکثر روایات بالا تفاق نقل کی ہیں، اب اگر کوئی شخص مقبول ہیں، ان کے شاگر دول نے ان کی اکثر روایات بالا تفاق نقل کی ہیں، اب اگر کوئی شخص ان دونوں سے یا دونوں میں سے ایک سے چندایسی حدیثیں روایت کرے جنہیں ان کا کوئی شاگر دبھی نہیں جانتا، اور دوان کے پاس می احادیث میں شریک بھی نہیں ہے تو ایسے لوگوں کی حدیث کا قبول کرنا جائر نہیں ہے۔

اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ محدثین ایک رادی کواس قتم کے الفاظ کے ساتھ ضعف قرار دیتے ہیں کہ اس نے ایسی حدیثیں روایت کی ہیں جن کے ساتھ موافقت نہیں کی جاسکتی یا وہ تقد حضرات سے ایسی غریب حدیثیں روایت کرتا ہے جن میں وہ منفرد ہے، یہاں تک کہ وہ

مشائخ سے الی احادیث بیان کرتا ہے جوان کی روایت سے معروف نہیں ہیں، وہ حدیثیں اگر چہا پی جگہ تھے بلکہ متواتر ہی کیوں نہ ہوں، لیکن محدثین فدکورہ بالانتم کے راویوں کی روایت کو ضعیف اور جھوٹ قرار دیتے ہیں، مثلاً اہام دارقطنی نے غرائب اہام مالک میں سے ایک حدیث ابوداؤ داور ابراہیم بن فھد کے حوالے سے بیان کی، انہوں نے تعبنی سے، انہوں نے مرفوعاً مالک سے، انہوں نے مرفوعاً بیان کی، انہوں نے مرفوعاً بیان کیا کہ مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، اہام دارقطنی نے فرمایا کہ بیحدیث باطل ہے۔ (یعنی اس سندسے)

اسی طرح وہ حدیث جے احمد بن عمر بن زنجو بیے نے ہشام بن عمار سے، انہوں نے امام مالک سے، انہوں نے نافع سے انہوں نے ابن عمر سے مرفوعاً روایت کیا۔ سمندر کا پانی پاک کرنے والا اور اس کا مرا ہوا جانور (مچھلی) حلال ہے، اس حدیث کے بارے میں امام دارقطنی نے فرمایا کہ اس سندسے باطل ہے۔

ایک حدیث احمد بن محمد بن عمران کے حوالے سے نقل کی ، انہوں نے عبداللہ ابن نافع صائع سے ، انہوں نے امام مالک سے ، انہوں نے نافع سے ، انہوں نے ابن عمر سے مرفوعاً روایت کیا کہ ہماری اس معجد میں ایک نماز ہزار نماز سے افضل ہے ، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سند سے ثابت نہیں ہے ، اوراحمد بن محمد مجہول ہے ۔

ایسے ہی وہ حدیث جے حسن بن یوسف سے روایت کیا، انہوں نے بحر بن نفر سے،
انہوں نے ابن وہب سے، انہوں نے امام مالک سے، انہوں نے نافع سے اور انہوں نے
ابن عمر سے مرفوعاً روایت کیا: آگ سے بچواگر چہ مجمور کے ایک مکڑ ہے کے ذریعے ہو، اس
حدیث کے بارے میں دارقطنی نے فر مایا: بیحدیث مشکر ہے اور اس سند سے جے نہیں ہے۔ اور
جب اس حدیث کو حافظ عراقی نے میزان کے ذیل میں نقل کیا تو اس کے بعد فر مایا: اس حدیث

کے دوسرے رادی ثفتہ ہیں ہلیکن اس سند کے رادی پرعمداً یا دہماً ثقتہ کی مخالفت کی تہمت ہے۔ حالانکہ بیتمام حدیثیں صحیح ہیں ادر سمندر والی روایت کے علاوہ باقی حدیثیں صحیحین میں روایت کی گئی ہیں ،سمندر والی روایت مؤطا امام مالک میں ہے، اور اس کی متعدد سندیں ہیں جن کی بنا پر بعض حفاظِ حدیث نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

اس کے بعدعلامہ احمد بن الصدیق غماری نے فرمایا:

دوسراامریہ ہے کہ وہ حدیث اصول اور مشہور ومعروف منقول کے خلاف ہو، جیسے ابن جوزی نے بعض محدثین سے روایت کیا کہ جبتم دیکھو کہ کوئی حدیث معقول ،منقول یا اصول کے مخالف اور متصادم ہے تو جان لو کہ وہ موضوع ہے۔

جب محد ثین ایسی حدیث پاتے ہیں تواس کے موضوع ہونے کاحکم لگادیتے ہیں اگر چہ اس کے راوی ثقہ ہی ہوں ، یا وہ حدیث کی صحیح کتاب میں روایت کی گئی ہو، مثلاً وہ حدیث جے ا مام مسلم نے عکرمہ ابن عمار سے ، انہوں نے ابوزمیل سے ، انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ مسلمان ابوسفیان کی طرف دیکھتے نہیں تھے اور نہ ہی ان کے پاس بیٹھتے تھے، چنانچەانہوں نے نبی اکرم مىلاللىكى بارگاہ میں عرض کیا كەآپ مجھے تین سعادتیں عطافر مادیں، آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے، انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس عرب کی حسین ترین خاتون، میری بٹی ام حبیبہ ہے، میں اس کا نکاح آپ سے کرتا ہوں، نبی اکرم میلائے نے فر مایاضیح ہے۔ (الحديث) بيرحديث واقع كےخلاف ہے، كيونكه تواتر سے ثابت ہے كه رسول الله ميالالله على الله ميالالله على الله ابوسفیان کے اظہار اسلام سے پہلے ان کی صاحبز ادی ام حبیبرضی الله عنها سے نکاح کرلیا تھا، اس میں محدثین اور علاء سیرت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اسی لئے ابن حزم اور ایک جماعت نے تقریح کی ہے کہ بیعدیث موضوع ہے، ایک جماعت نے اس کے متعدد جواب دیے ہیں لیکن ان میں کوئی جواب بھی ایسانہیں جو کا نوں کواچھا گگے، ابن قیم نے وہ تمام جوابات جلاء الافہام میں بیان کئے ہیں اور ان کابطلان بیان کیا ہے۔

صحیح یہ ہے کہ بیروایت موضوع ہے جوقصداً اورعدا نہیں بلکہ سہواور غلطی سے اس کتاب میں آگئ ہے، اس قتم کی موضوع روایتیں صحیحین میں موجود ہیں، جیسے حافظ شمس الدین ابن جزری نے ''المصعد الاحمہ'' میں ابن تیمیہ سے قل کیا کہ موضوع کا مطلب وہ حدیث ہے کہ اس میں جس چیز کی خبر دی گئی ہواس کا معدوم ہونا یقینی طور پر معلوم ہو، اگر چداسے بیان کرنے والے نے دیدہ دانستہ جھوٹ نہ بولا ہو، بلکہ غلطی سے اسے بیان کردیا ہو، موضوع کی ہے تم مند، بلکہ سنن ابوداؤ داورنسائی میں بھی موجود ہے، سیجے مسلم اور بخاری میں بھی اس قتم کے بعض الفاظ موجود ہیں۔

اس طرح امام بخاری و مسلم نے جوشر یک سے حدیث اسراء و معراج روایت کی ہے اس میں گئی ایسے اضافے ہیں ، ان میں شریک کو وہ سے منازی ہے اضافے ہیں ، ان میں شریک کو وہ ہم ہوا ہے ، تا ہم امام مسلم نے اس کی سند تو بیان کی ہے ، لیکن الفاظ تقل نہیں گئے ، اس کل سند تو بیان کی ہے ، لیکن الفاظ تقل نہیں گئے ، اس کل طرح وہ حدیث جسے امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم اپنے چیا آذر سے اس حال میں ملاقات کریں گے کہ اس کے چہرے پرسیا ہی اور غبار چھایا ہوا ہوگا۔ (الحدیث)

اس مدیث میں ہے کہ حفزت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب! بے شک تونے مجھ سے دعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن بے وقار نہیں فرمائے گا،میرا پچپا تیری رحمت سے بعید ہے،اس سے بڑی سبکی میرے لئے کیا ہوگی؟ (الحدیث)

محدثین نے اس پراعتراض کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان (وَمَا کَانَ اسْتِعُفَارُ ابْسَتِعُفَارُ ابْسَتِعُفَارُ ابْسَتِعُفَادُ ابْسَتِهُ اللهِ تَبَرَّءَ مِنْهُ ) ابْسَرَاهِیُهُ اَلَّهُ عَدُو لِلْهِ تَبَرَّءَ مِنْهُ ) ابراہیم نے اپنے چچا کیلئے جواستعفار کیا تھا، وہ محض اس کے تھا کہ انہوں نے اس سے وعدہ کیا

تھااور جباُن پرِ ظاہر ہوگیا کہوہ اللّٰہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بری ہوگئے۔

اساعیلی نے کہا کہ اس حدیث کے سیح ہونے میں اس اعتبار سے اشکال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم میں ہے کہ اللہ تعالی وعدہ خلانی نہیں کرتا، تو وہ اپنے بچپا کی حالت کو وقار کے خلاف کس طرح قرار دیں گے؟ جبکہ انہیں اچھی طرح اس بات کاعلم ہے کہ اللہ تعالی کے وعدے کا خلاف نہیں ہوسکتا۔

اگرچہ حافظ ابن مجرنے اس کا جواب دیاہے، دیکھئے فتح الباری تفییر سور ہُ شعراء۔
اسی طرح یعقوب بن سفیان نے زید بن خالد حجنی کی اس روایت پراعتراض کیا ہے کہ
حضرت عمر فاروق ﷺ نے فر مایا: ابوحذیفہ! اللہ کی قشم! میں منافقین میں سے ہوں، یعقوب
نے کہا کہ بیناممکن ہے۔

لیکن بیاعتراض واردنهیں ہوتا، کیونکہ حضرت فاروق اعظم نے یہ بات غلبہ خوف کے وقت اور تدبیراللی سے محفوظ نہ ہونے کے تصور کے تحت یا بطور تواضع کہی تھی، جیسے کہ حافظ ابن محرنے فتح الباری کے مقدمے میں بیان کیا۔

اسی طرح امام سلم نے حضرت ابو ہریرہ کے سے بید حدیث روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہتے کے دن مٹی کو بیدا کیا ،اس کے بعد دوسرے دنوں کا ذکر کیا ۔ ناقدین حدیث نے اسے بھی موضوع قرار دیا ، کیونکہ بیقر آن کی نص کے خلاف ہے ، قرآن پاک میں ہے کہ کا نئات چھ دنوں میں پیدا کی گئی ،نہ کہ سات دنوں میں ،مؤر خین کا اس پر اجماع ہے کہ بہتے کے دن کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی ، امام بیہ ق نے ''الاساء والصفات'' میں اس کی علت کی نشاندہ ہی کی ہے ، بعض امور کی طرف ابن کثیر نے سور ہ بقرہ کی قضیر میں اشارہ کیا ہے ،اور سیجی بیان کیا کہ بعض راویوں نے غلطی سے اسے مرفوعاً روایت کر دیا ہے ، دراصل حضرت ابو ہریرہ نے بیر دوایت حضرت کعب الاحبار سے تی تھی ۔

اس کے علاوہ اس قتم کے بعض الفاظ صحیحین میں واقع ہوئے ہیں، ابن حزم نے اس طرح کے بہت سے الفاظ کی نشاند ہی کی ہے۔

صحیحین کے علاوہ تو بہت ساری روایات ہیں، مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص پانچ سوسال پہاڑی چوٹی پرعبادت کرتارہا، اسی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے میری دی ہوئی نعمتوں اور علم کا حساب کرو، فرشتے دیکھیں گے کہ صرف بینائی کی نعمت ہی اسے میری دی ہوئی نعمتوں اور علم کا حساب کرو، فرشتے دیکھیں گے کہ صرف بینائی کی نعمت ہی اسے پانچ سوسال حاصل رہی، باتی جسم کی نعمتیں اس کے علاوہ تھیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ میرے بندے کوآگ میں ڈال دو۔ (الحدیث) علامہ ذہبی نے کہا کہ بیروایت باطل ہے کیونکہ بیاللہ تعالیٰ کے فرمان (اُدُ حُد لُو اللہ جائے آئے ہما کُنتُم تَعُمَدُونَ) تم ان اعمال کے سبب جوکرتے رہے ہوجت میں داخل ہوجاؤ، اس بات کا تذکرہ انہوں نے میزان الاعتدال میں سلیمان بن ہم کے تذکرے میں کیا۔

اس كے بعد شخ ابن الصديق فرماتے ہيں:

حافظ ابن جحرنے مشہور فقیہ ابن بطہ حنبلی کے جھوٹ اور اس اضافے کے موضوع ہونے پراستدلال کیا ہے جواس نے اللہ تعالیٰ کی موٹی علیہ السلام سے ہم کلامی کی حدیث میں کیا ہے، وہ اضافہ بہے: (حضرت موٹی علیہ السلام نے کہا)'' بیکون عبر انی ہے جو میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے' وجہ استدلال بہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کسی مخلوق کے مشابہیں ہوسکتا (تو حضرت موٹی علیہ السلام کو کیے شبہہ ہوگیا؟) ان سے پہلے ابن جوزی نے بھی یہی بات کہی ہے۔

ابن حبان اپنی صحیح میں حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے بیر دوایت لائے ہیں کہ میر نبوت بندوق کی گولی کی طرح گوشت تھا، جس پر لکھا ہوا تھا" مصحمد رسول الله" علامہ ابن جوزی اور ذہبی نے اس کے باطل ہونے پر استدلال کیا کہ یہ مہر نبوت کی صفت بیان کرنے والی احادیث صحیحہ کے خلاف ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ''جو تخص ہے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے''۔ حافظ سیوطی نے اس کے باطل ہونے پریداستدلال کیا کہ یہ مقولہ تو صحابہ کرام اور تابعین کی ایک جماعت سے منقول ہے،اس مسلے پرانہوں نے ایک رسالہ''اعلاب المناهل''لکھااوراس کے شواہد ''الصواعق علی النواعق'' میں بیان کئے۔

ابن جوزی نے اپنی کتاب "موضوعات" میں اس طریقے سے بہت کی حدیثوں پر موضوع ہونے کا تھم لگایا ہے، ذہبی کہتے ہیں کہ ان سے پہلے جوز قانی نے اپنی "موضوعات" میں یہی طرزِ عمل اختیار کیا ہے کہ کچھا حادیث کواس لئے باطل اور کمزور قرار دیا ہے کہ وہ صحیح حدیثوں کے خالف ہیں، ان کی کتاب کا موضوع ہی یہی ہے جس کا انہوں نے نام رکھا ہے "الاباطیل و المناکیر و الصحاح و المشاهیر" وہ پہلے ایک باطل حدیث بیان کرتے ہیں پھر کہتے ہیں: "باب فی خلاف ذلک" یہ بات اس حدیث یک خلاف ہے، پھر حدیث سے جی کا فاہر اس حدیث کے خلاف ہوتا ہے، کے خلاف ہوت کے خلاف ہوتا ہے، کے خلاف ہوت کے خلاف ہوتا ہے، کے خلاف ہوتا ہے، کے خلاف ہوتا ہے، کے خلاف ہوت کے خلاف ہوتا ہے، کے خلاف ہوتا ہے، کی میں تی تقیدوں پراعتراضات ہیں۔

الى طرح ما فظ سيوطى نے اپنی تصنیف "اللآلى المصنوعة" كى ابتدامين ان كے الل انداز كا تذكره كيا ہے-

جب یہ بات واضح ہوگئ اور آپ کو معلوم ہوگیا کہ بعض اوقات رادی پراس لئے جرح کی جاتی ہے کہ وہ مُنگر اور موضوع حدیثیں روایت کردیتے ہیں اور منکر اور موضوع ہونے کا علم ان کے تفر د ( تن تنہا روایت کرنے ) اور اصول کی مخالفت سے ہوتا ہے، اب یہ بھی جان لیجئے کہ بعض اوقات تمام یا بعض ناقدین تشد داور غلّو کا مظاہرہ بھی کرجاتے ہیں اور ہر تفر دکو منگر قر اردے دیتے ہیں جس سے تفر دصا در ہوا ہواور بعض تو اس قد رمبالغہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کو ہی جھوٹ قر اردیتے ہیں اور بیطریقہ ہواور بعض تو اس قد رمبالغہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کو ہی جھوٹ قر اردیتے ہیں اور بیطریقہ

باطل اور مردود ہے۔

بعض ناقدین اس لئے ایک راوی کو مجروح قرار دے دیتے ہیں کہ اس نے ایک منکر حدیث روایت کی ہے، تنقید کو اتن وسعت دینا بھی باطل اور مردود ہے۔ علامہ ذہبی نے احمد بن سعید بن سعد ان سے نقل کیا کہ انہوں نے احمد بن عمّاب مروزی کے بارے میں کہا: وہ صالح شخ ہیں جنہوں نے فضائل اور منکر احادیث روایت کی ہیں، اس کے بعد ذہبی کہتے ہیں کہ ہروہ راوی جو منکر حدیث روایت کر مضعیف نہیں ہوتا، پھر خود ذہبی کی توجہ اس طرف نہ رہی اور انہوں نے میزن الاعتدال میں حسین بن فضل بحلی کا ذکر کیا اور اس کے بعد کہا میں نے ان کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں دیکھا، لیکن حاکم نے ان کے ترجمہ میں متعدد منکر روایت ہیں بیان کی ہیں۔

حافظ ابن جحرنے لسان الميز ان ميں ذہبى كا تعاقب كيا اور فرمايا: اس عالم كے اس كتاب ميں ذكر كرنے كا كوئى مطلب نہيں ہے، كيونكہ وہ اكابر اہل علم وفضل سے ہيں ( كي گھ تفتگو كے بعد فرمايا) جيسے كہ بعض ناقدين گمان كرتے ہيں كہ چونكہ فلاں راوى اس حديث كى روايت كرنے ميں منفر د ہے، اس لئے تو اس حديث كو اس كى منگر روايات ميں شار كرديتے ہيں اور اس كے سبب اس پر جرح كرتے ہيں، حالا نكہ واقع ميں وہ اعتراض سے برى ہوتا ہے، كيونكہ اس حديث كى روايت ميں اس كے متابع موجو د ہوتے ہيں، كيكن تقيد كرنے والوں كو اس كاعلم اس حديث كى روايت ميں اس كے متابع موجو د ہوتے ہيں، كيكن تقيد كرنے والوں كو اس كاعلم ہوتا تو اس راوى پر جرح نہ كرتے والوں كو اس كاعلم ہوتا تو اس راوى پر جرح نہ كرتے والوں كو اللہ بيں ہوتا، اگر انہيں متابعت كرنے والوں كاعلم ہوتا تو اس راوى پر جرح نہ كرتے والوں كاعلم ہوتا تو اس كى تمام مثاليں تو كيا اكثر مثاليں بھى بيان كى جائيں تو طوالت ہوجائے گی۔

ابوحاتم نے ابن عمروکے بارے میں کہا کہوہ مجہول ہے اور جس حدیث کواس نے بیان کیا ہے باطل ہے۔ حافظ ابن حجرنے مقدمہ میں اس پر تعاقب کرتے ہوئے کہا کہوہ مجہول نہیں ہےاور حدیث کا دارومداراس پڑہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے روایت کرنے میں منفر دنہیں ہے، جس طرح دارقطنی نے "المؤتلف و المحتلف" میں بیان کیا۔

بعض اوقات کوئی نقاد، راوی پرمتفر د ہونے کی بنا پر جرح کرتا ہے، پھر اسے دوسرا را دی موافقت کرنے والامل جاتا ہے،تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جس راوی پراس نے جرح کی تھی وہ اس سے بری ہے، پھراس کی توثیق کرویتا ہے، مثلاً حاکم نے متدرک میں امام حسین کی شہادت کی حدیث کے بارے میں کہا کہ میں طویل عرصہ تک یہی گمان کرتار ہا کہ ابونعیم سے سے حدیث روایت کرنے میں مسمعی اکیلے ہیں، یہاں تک کدیمی حدیث ہمیں ابو محمد مبعی نے بیان کی،انہوں نے کہاہمیں عبداللہ ابن محر بن ناجیہ نے بیان کیا،انہوں نے کہا کہ میں حمید بن رئیے نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ممیں بیرحدیث ابونعیم نے بیان کی۔ (بیہاں تک کہ انہوں نے کہا) بعض اوقات ناقدین اس لئے جرح کرتے ہیں کہ راوی کی روایت کردہ حدیث منکر اور اصول کے مخالف ہے، حالانکہ واقع میں وہ حدیث اس طرح نہیں ہوتی۔اس کی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ دومتعارض حدیثوں کے درمیان تطبیق تک ان کی رسائی نہیں ہوتی، حالانکه معارض حدیث کوموضوع اس وقت قرار دیا جائے گا جب تطبیق نه دی جاسکے، جیسے کہ اصول میں اس کی تصریح کی گئی ہے۔

دوسری وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ وہ یہ بیجھتے ہیں کہ دوحدیثیں آپس میں متعارض ہیں، حالانکہ نفس الامر میں تعارض نہیں ہوتا۔ایسا بھی ناقدین کے ہاں کثرت سے ہوتا ہے،سیداحمہ غماری کلام کس قدراختصار کے ساتھ ختم ہوا۔(۱)

حضرت شیخ رحمه الله تعالی کے کلام کا خلاصه بیا ہے کہ جب کی حدیث کی سندھیج ہوتو اس

<sup>(1)</sup> \_ "فتح المملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم على" رضى الله تعالى عنه (صفحه ^ متح صفحه 9 تك مختراً) ازمحدث علامه سيداحمد بن العديق النماري \_

پرفوراً مُنگر اور باطل ہونے کا اعتراض جڑد ینا جائز نہیں ہے، بلکہ غور وفکر اور مختلف روایتوں کے درمیان تطبیق کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہرعلم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک شخص کو دوبات سجھ آجاتی ہے، جو دوسرے کو سجھ نہیں آتی۔

ای لئے ہمارے شیخ محدث سید عبدالعزیز ابن الصدیق الغماری رحمہ اللہ تعالی نے اس گفتگو کی تائید کرتے ہوئے فرمایا جب ایک حدیث کی سند صحیح ہوا ور اہل فن کے نزدیک طے شدہ قواعد کے مطابق ثابت ہو تو اس کے بعدیہ بات کسی مسلمان کوزیب نہیں دیتی کہ وہ اس حدیث کے الفاظ کو تھن اس لئے غریب قراردے کہ اس کی عقل اسے بیجھنے سے قاصر ہے، بلکہ اس پر واجب ہے کہ راتخین فی العلم علاء کے طریقے کے مطابق کیے کہ میں نے اسے سنا اور مرسلیم خم کیا، اور اگر انسان ہر حدیث میں اپنی عقل کو دخل دینے لگے تو وہ کسی بھی حدیث کی مرسلیم خم کیا، اور اگر انسان ہر حدیث میں اپنی عقل کو دخل دینے لگے تو وہ کسی بھی حدیث کی مرباد اور آخرت بھی گرباد ہوراگر انسان ہر حدیث میں اپنی عقل کو دخل دینے لگے تو وہ کسی بھی حدیث کی مرباد اور آخرت بھی گرباد ہوراگر دیا جمی کی برباد اور آخرت بھی گرباد ہورگی۔

حدیث شریف: "مَنْ عادی لِی ولیا فقد آذنته بالحرب" "جس نے میرے کی ولیا فقد آذنته بالحرب" "جس نے میرے کی ولیا فقد آذنته بالحوب" "جس نے میلیا میں ولی سے دشمنی رکھی میری طرف سے اس کے لئے اعلانِ جنگ ہے "۔ اس حدیث کے سلیط میں علامہ ذہبی پر دد کرتے ہوئے شخ محدث سید عبد العزیز غماری فرماتے ہیں کہ ذہبی ہے کہتے ہیں کہ بیحدیث صرف اس سندسے روایت کی گئی ہے، مجھے معلوم نہیں کہ اس بات سے ان کا مقصد کیا ہے؟ کیاان کا مقصد ہے کہ حدیث صحیح ہونے کے لئے بیشرط ہے کہ اس کی سندیں متعدد ہوں اور وہ متعدد کتب میں روایت کی گئی ہو، اگریہ مقصد ہے تو اس شرط پرکوئی محدث بھی ان کے ساتھ موافقت نہیں کرے گا، بلکہ ان کے نزدیک صحیح حدیث وہ حدیث ہے جے ایک ان کے ساتھ موافقت نہیں کرے گا، بلکہ ان کے نزدیک صحیح حدیث وہ حدیث ہے جے ایک مثمر راوی سے روایت کرے اور اس میں شذوذ اور علت خفیہ نہ پائی جائے، محد ثین نے حدیث کے حدیث کے جونے کیلئے بیشرط نہیں لگائی کہ وہ فردنہ ہو۔

صحیح بخاری کی پہلی حدیث دیکھ لیجئے جس پر اکثر احکام شرعیہ کا دارو مدار ہے۔ لیعنی حدیث شریف (انسما اُلاعُمَالُ بِالنِیّاتِ) یہ حدیث فرداورغریب ہاس کی متعدد سندیں صرف بیخی این سعید انصاری سے ہیں، اس کے باوجود کسی محدث نے نہیں کہا کہ یہ اس بنا پر معلل ہے، بلکہ امام بخاری نے اسے اپن صحیح میں درج کیا ہے اور امت مسلمہ نے اسے صرف قبول ہی نہیں کیا، بلکہ اسے احکام شریعت کے اصول میں سے شار کیا ہے، اس لئے ذہبی کا یہ کہنا کہ دیمتن صرف اس سند سے دوایت کیا گیا ہے، باطل ہے۔

علامہ سیدعبدالعزیز نے مزید فرمایا کہ کی محدث نے حافظ کے لئے بیشر طنہیں لگائی کہ وہ بھی بھی غلطی نہ کرے اور بھی بھی وہم کا شکار نہ ہو، اور بھی کی ثقة داوی کی مخالفت نہ کرے، اگر وہ بیشر طولگاتے تو بھی بھی وہم کا شکار نہ ہو، اور بھی کی ثقة داوی کی مخالفت نہ دیا جاسکتا، کیونکہ بیشر طانسانی طاقت سے باہر ہی نہیں، محال بھی ہے، ہاں ارباب عقول کے نزدیک قابل قبول اور عام اہلِ فن (محدثین) کے نزدیک مسلم ایک ہی شرط ہے اور وہ بید کہ داوی کی درسی اس کی طاقت کی فائل ہے فلطی سے اور اس کا ضبط اس کے وہم سے زیادہ ہو، ای طرح تقدیمد ثین کے ساتھ مخالفت کی فلطی سے اور اس کا ضبط اس کے وہم سے زیادہ ہو، ای طرح تقدیمد ثین نے صاحب حفظ وضبط راوی کے نبست اس کی موافقت زیادہ ہو، بیدوہ شرط ہے جو محدثین نے صاحب حفظ وضبط راوی کے بارے میں لگائی ہے، جب کوئی راوی اس صفت کا حال پایا جائے تو وہ ان کے نزد کیک حافظ بھی ہوگا اور ضابط بھی ، اس کے باوجود اگر وہ چند احادیث میں مخالفت بھی کر جائے تو اسے نقضان نہیں ہوگا اور ضابط بھی ، اس کے باوجود اگر وہ چند احادیث میں مخالفت بھی کر جائے تو اسے نقضان نہیں ہوگا ، بیروہ مسکلہ ہے جو کتب فن (اصولِ حدیث) میں طے شدہ ہے، اللہ ہی شرح کی ہدایت دینے والا ہے۔(۱)

بدتھاسد عبدالعزیز محدث کا کلام جے ہم نے اختصار کے ساتھ قل کیا ہے، اس سے بیر

<sup>(</sup>۱)۔ اثبات المؤیة بابطال کلام الذهبی فی حدیث من عادی لی ولیا (صفح اسے صفح ۱۲) از سیدمحدث عبدالعزیز بن العدیق۔

بات کھل کرسامنے آجاتی ہے کہ حدیث کے بعض الفاظ پر منگر ہونے کا الزام لگانا بہت مشکل ہے، اور بیصرف ماہر اور بیدار مغز محدث ہی کا کام ہے، اس لئے اگر کسی شخص کو کسی لفظ میں اشکال پیش آجائے توضیح طریقہ یہ ہے کہ فوراً اس کا افکار نہ کردے، بلکہ توقف کرے اور اللہ تفالی سے دعا مائے، کیونکہ ہر علم والے سے او پرایک علم والا ہے۔

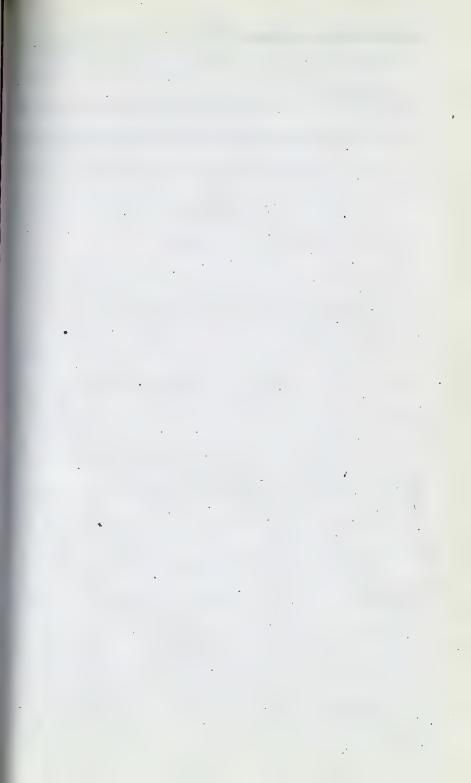

# مصنف عبرالرزاق

کے گم شدہ ابواب (اردو ترجمه)

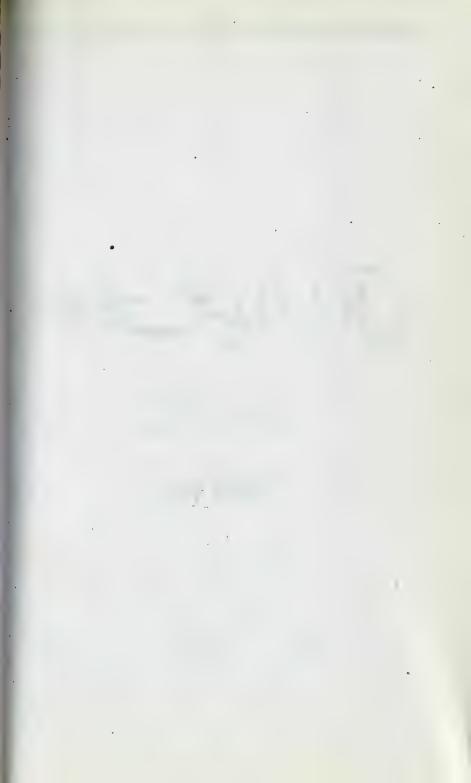



اے میرے رب! آسانی عطافر ما، دشواری پیدانہ فرما اور خیر کے ساتھ پائیے ۔ تکیل تک پہنچا اور اے مشکلات کے دروازے کھولنے والے ہم جھے ہی ہے ۔ مدد مانگتے ہیں۔

# كتاب الايمان ()

حفرت محر مصطفیٰ میلانه کے نور کی تخلیق کے بیان میں (۱)عبدالرزاق روایت کرتے ہیں معمرے۔(۲)وہ زہری ہے۔(۳) اوروہ سائب بن بزید ﷺ سے، انہوں نے فر مایا: بے شک الله تعالیٰ نے ایک درخت پیدفر مایا جس کی جار شاخیں تھیں،اس کا نام' دیقین کا درخت' رکھا، پھرنور مصطفیٰ میداللہ کوسفیدموتی کے بردے میں پیدا کیا جس کی مثال مورالی تھی اوراس قندیل کواس درخت مرد کھا،نور مصطفیٰ میران نے اس درخت پرستر ہزارسال کی مقدار اللہ تعالی کی تبیج پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ نے حیا کا آئینہ پی<mark>دا فر مایا</mark> اوراس كےسامنے ركھ ديا، جب مورنے اس ميں ديكھا تواسے اپني صورت انتہا كي حسين وجيل دکھائی دیءاس نے اللہ تعالیٰ سے شرما کریا پچے مرتبہ تجدہ کیا، تو وہ تجدے ہم پریانچ وقتوں میں فرض ہو گئے ،اللہ تعالی نے نبی اکرم میں اور آپ کی امت پریانچ نمازیں فرض فر مادیں۔ الله تعالیٰ نے اس نور کی طرف نظر فر مائی تو اللہ سے حیا کی دجہ سے اس نور کو پسینہ آگی<mark>ا،</mark> چنانچة آپ كىرىبارك كے لينے سے فرشتے، چرۇ اقدى كے لينے سے عرش، كرى، لوح و قلم منمس وقمر ، حجاب ، ستارے اور جو کچھ آسان میں ہے بیدا کیا گیا ، آپ کے سینتہ مبارک کے

لینے سے انبیاء، رسل، علاء، شہداء اور صالحین پیدا کئے گئے، آپ کے ابر ووں کے لیپنے سے مومن مردوں اور عور توں کی جماعت پیدا کی گئی، آپ کے کانوں کے لیپنے سے یہود و نصار کی اور مجوسیوں وغیر ہم کی روحیں پیدا کی گئیں، آپ کے پائے اقد س کے لیپنے سے مشرق کی زمین اور جو بچھاس میں ہے پیدا کیا گیا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے نورِ مصطفیٰ میلی کو تھم دیا کہ آگے کی جانب دیکھتے، نورِ مصطفیٰ میلیس نے آ گے کی طرف دیکھا تو آ گے نور دکھائی دیا، پیچیے بھی نور، دائیں جانب بھی نوراور بائیں جانب بھی نور دکھائی دیا، بیابو بکرصد 'یق ،عمر فاروق ،عثان غی اورعلی مرتضٰی رضی اللّٰد تعالیٰ عنهم تنھے۔ پھراس نورنے ستر ہزارسال تبیج پڑھی، پھراللہ تعالیٰ نے نورِ مصطفیٰ میداللے سے انبیاء کرام عليهم الصلوٰة والسلام كانور پيدا كيا، پھراس نور كى طرف نظر كى توان كى روحوں كو پيدا كيا توانہوں ن يرها:"لا الله الله محمد رسول الله" پرالله تعالى في برخ عقق كى قديل پيرا کی ،جس کے باطن سے اس کا ظاہر دکھائی دیتا تھا، پھر حضرت محمصطفی میان کی دنیا کی صورت جیسی صورت پیدا کی ، اور اسے قیام کی حالت میں اس قندیل میں رکھا، اس کے بعد روحوں نے نور مصطفیٰ مرون کے گرد تبیع اور کلمہ طیب پڑھتے ہوئے ایک لاکھ سال طواف کیا۔ پھران سب کو چکم دیا کہاں صورت مقدسہ کی زیارت کریں ،بعض نے آپ کا چیرۂ انور دیکھا تو وہ امیر عادل بن گئے، بعض نے آپ کی آئکھیں دیکھیں تو وہ کلام اللہ کے حافظ بن گئے، بعض نے آپ کے ابرود کیمے تو وہ خوش بخت بن گئے، بعض نے آپ کے رخسار دیکھے تو وہ محن اور عقل

بعض نے آپ کی ناک دیکھی تو وہ حکیم، طبیب اور عطار بن گئے، بعض نے آپ کے ہونٹ دیکھے تو خوبصورت چرے والے اور وزیر بن گئے، بعض نے آپ کا دہن مبارک دیکھا تو وہ روز نے دار بن گئے، بعض نے آپ کے دانت مبارک دیکھے تو وہ حسین چروں والے مرد

اور ورتیں بن گئے بعض نے آپ کی زبان اقدس دیکھی تو وہ بادشا ہوں کے سفیر بن گئے ، بعض نے آپ کے ، بعض نے آپ کے ، بعض نے آپ کے بعض نے آپ کے بعض نے آپ کی داڑھی شریف دیکھی تو مجاہد فی سبیل اللہ بن گئے ۔ بعض نے آپ کی متواز ن گردن رکھی تو وہ اہد فی سبیل اللہ بن گئے ۔ بعض نے آپ کی متواز ن گردن رکھی تو وہ تا جربن گیا۔

بعض نے آپ کے دونوں بازود کھے تو وہ نیزے بازاور شمشیرزن بن گئے، بعض نے آپ کا دایاں بازود یکھا تو وہ خون نکا لئے والے بن گئے، بعض نے آپ کا بایاں بازود یکھا تو وہ مجاہداور جلاد بن گئے، بعض نے آپ کی دائیں تھیلی دیکھی تو وہ صرّ اف اور نقش و نگار بنانے والے بن والے بن گئے، بعض نے آپ کی بائیں ہتھیلی دیکھی تو وہ غلے کا ناپ تول کرنے والے بن گئے، بعض نے آپ کے دونوں ہاتھ دیکھے تو وہ تی اور دانا بن گئے، بعض نے آپ کے دائیں ہاتھ کی بشت دیکھی تو وہ رنگریز بن گئے، بعض نے آپ کے دائیں ہاتھ کی بشت دیکھی تو وہ کر گئے۔ بعض نے آپ کی انگلیوں کے پورے دیکھے تو وہ خوش نویس بن گئے، بعض بازے بن گئے، بعض نے آپ کی انگلیوں کے پورے دیکھے تو وہ خوش نویس بن گئے، بعض بازے آپ کی انگلیوں کی پشت دیکھی تو وہ درزی بن گئے، بعض نے آپ کی انگلیوں کی پشت دیکھی تو وہ درزی بن گئے، بعض نے آپ کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پشت دیکھی تو وہ درزی بن گئے، بعض نے آپ کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پشت دیکھی تو وہ درزی بن گئے، بعض نے آپ کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پشت دیکھی تو وہ درزی بن گئے، بعض نے آپ کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پشت دیکھی تو وہ درزی بن گئے، بعض نے آپ کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پشت دیکھی تو وہ درزی بن گئے، بعض نے آپ کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پشت دیکھی تو وہ درزی بن گئے، بعض نے آپ کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پشت دیکھی تو وہ درزی بن گئے۔

بعض نے آپ کا سیندو یکھا تو وہ عالم، شکر گزار اور مجہد بن گئے ، بعض نے آپ کی بہت مبارک دیکھی تو وہ متواضع اور امر شریعت کو روشن کرنے والے بن گئے ، بعض نے آپ کی روشن پیشانی دیکھی تو وہ غازی بن گئے ، بعض نے آپ کا شکم اطہر دیکھا تو وہ قناعت پیشہ اور زاہد بن گئے ، بعض نے آپ کا شکم اطہر دیکھا تو وہ قناعت پیشہ اور زاہد بن گئے ، بعض نے آپ کے دونوں گھٹوں کو ویکھا تو وہ رکوع و بجود کرنے والے بن گئے ، بعض نے آپ کے مقدس تلوے بعض نے آپ کے مقدس تلوے وہ شکاری بن گئے ، بعض نے آپ کے مقدس تلوے و کیھے تو پیدل چلنے کے عادی ہوگئے ، بعض نے آپ کا سابید یکھا تو وہ گوئے اور طنبورے والے بن گئے اور بعض بدقست وہ تھے جنہوں نے آپ کی طرف دیکھا ہی نہیں تو وہ فرعون وغیرہ کی بن گئے اور بعض بدقست وہ تھے جنہوں نے آپ کی طرف دیکھا ہی نہیں تو وہ فرعون وغیرہ کی

طرح ربوبیت کے دعویدار بن گئے ،بعض نے آپ کی طرف دیکھنے کی کوشش کی مگر وہ دیکھنے میں کامیاب نہیں ہوسکے تو وہ غیر سلم یہودی اور عیسائی وغیرہ بن گئے۔

(۱) ـ بيعنوان مناسبت ك تحت بم في لكايا بـ

(۲)۔ میمغمر بن راشداز دی حداثی بھری ہیں ،ان کی کنیت ابوعروہ اور ان کے والد کی کنیت ابوعمر و ہے ، یمن کے باشندے تھے ، حضرت حسن بھری کے جنازے میں شریک ہوئے ، ٹابت بنائی ، قنادہ ، زہری ، عاصم احول ، زید بن اسلم اور مجمد بن منکد روغیر ہم سے روایت کرتے تھے ، وہ منتد ، ثقة اور فاصل تھے ۱۵ اھیل فوت ہوئے ، دیکھے طبقات ابن سعد۔ (۵۳۲/۵)

(۳)- بدایو برحمد بن مسلم بن عبدالله بن عبدالله بن شهاب قرشی زهری دنی تنے ، فقیداور حافظ الحدیث تنے ، ان کی جلالت علمی اور حافظ کی مضبوطی پر اتفاق ہے ، مشہورا تمہ میں ہے ایک اور حجاز وشام کے تامور عالم تنے ، انہوں نے حضرت عبدالله این عمر ، عبدالله بن جعفر ، انس ، جابر ، سائب بن یزید ، سعید بن میتب ، سلیمان ابن بیار اور کثیر التحداد مشائخ رضی الله تعالی عنبم سے روایت کی ، ۱۵ احد میں فوت ہوئے ، ویکھئے طبقات ابن سعد (۱۲۲/ ۱۲۲) تاریخ کیر امام بخاری (۱۲۰/ ۲۲) تاریخ کیر امام بخاری (۱۲۲/ ۲۰) تاریخ میر (۱/ ۳۲۰) الجرح والتحدیل (۱/ ۱۸ ) الثقات از ابن حبان (۱۳۹/ ۵) سیر اعلام المنطاع (۱۳۲۷ ) و فیات الاعمیان معمور (۱۲۰/ ۱۳) العر (۱۸ / ۱۱ ) تذکرة الحفاظ (۱۸ / ۱۱ ) التر یب (۱۲۲۷ ) تہذیب الکمال (۱۲۹/۲۳ ) اور شذرات الذہب (۱۲۲/ ۱)

(٣) مخطوط میں سائب بن زید کھا ہوا ہے، کی صحیح سائب بن بزید ہے، بیر سائب بن بزید بن سعید ابن ثمامہ ہیں آئیس عائذ

بن اسود کندی یا از دی بھی کہا جا تا ہے، 'ابن اخت النم '' کے عوان ہے معروف ہیں ، سحافی ہیں ، انہوں نے متعدد صدیثیں نی

اکرم میلی ہے ہے وایت کی ہیں ، علاوہ ازیں اپنے والد ، حضرت بحر فاروق اور عثان غی ہے بھی روایت کی ہے۔ وہ بیار شے تو

ان کی خالہ آئیس نی اکرم میلی کی بارگاہ میں لے گئیں ، آپ نے ان کے سر پر دست شفقت بھیرا اور ان کے لئے دعا

فر مائی ، انہوں نے نی اکرم میلی کی بارگاہ میں لے گئیں ، آپ نے ان کے سر پر دست شفقت بھیرا اور ان کے لئے دعا

فر مائی ، انہوں نے نی اکرم میلی کی بارگاہ میں لے گئیں ، آپ نے ان کے سر پر دست شفقت بھیرا اور ان کے لئے دعا

کردہ غلام حضرت عطاء نے بیان کیا کہ ان کے بال سرک درمیان سے لے کرسر کے اگلے جھے تک سیاہ تھے ، جب کہ باقی بال

مفید ہے ، عطاء نے بوض کیا کہ میں نے آپ سے زیادہ بجب کی کے بال نہیں دیکھے ، حضرت سائب نے فر مایا: میلی اسٹری میلی بیاں سے گزر ہے آتہ ہیں

مر پر ہاتھ بھیرا العد فر مایا اللہ تعالی تمہیں پر کت عطافر مائے ، اس لئے یہ بال بھی سفید نہیں ہوں گے، ام العلاء بہت شری حضر میں

ان کی دالدہ اور علاء بن الحضر می ان کے ماموں تھے ، حضرت سائب میں ہدی ہیں اور بقول بعض علاء ۹۰ھ کے بعد دنیا سے میں دالہ والعد اور علاء بن الحضر میں ان کے ماموں ہیں ، حضرت سائب میں اور بقول بعض علاء ۹۰ھ کے بعد دنیا سے آخر بھی نے کے ، دیکھے الا صابہ (۳/ ۱۸۵) اسرالغا ہر (۱۲/ ۱۸۵) میں اللہ بغوی (۱۸۸ / ۱۸ الاسٹیغاب (۱۲/ ۲۵ کے) اور مجملہ اللہ بغوی (۱۲ / ۲۵ اس) الاسٹیغاب (۱۲ / ۲۵ کے) اور مجملہ باز ایونیم (۱۲ / ۲۵ کے) اور مجملہ باز ایونیم (۱۲ / ۲۵ کے) اور مجملہ باز ایونیم (۱۲ / ۲۵ کے) اور مجملہ باز ایونیم (۱۲ / ۲۵ کے) اور مجملہ باز ایونیم (۱۲ / ۲۵ کے)

(۲)۔ عبدالرزاق روایت کرتے ہیں ابن جریج (۱) سے، انہوں نے فرمایا: مجھے حضرت براء نے بیان فرمایا کہ میں نے کوئی چیز رسول اللہ بیلی سے زیادہ حسین نہیں دیکھی۔ (۳)۔ عبدالرزاق روایت کرتے ہیں معمر سے، وہ یجی ابن ابی کثیر (۲) سے، وہ مضم (۳)۔ عبدالرزاق روایت کرتے ہیں معمر سے، وہ کی ابن ابی کثیر (۲) سے، وہ مضم (۳) سے اور وہ حضرت ابو ہر ریوہ سے انہوں نے فرمایا: میں کرنے رسول اللہ میرالی سے زیادہ کوئی حسین نہیں دیکھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سورج آپ کی آئیکھوں میں چل رہا ہو۔

(م) عبدالرزاق، ابن جریج (م) سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا مجھے نافع

(۵) في خبر دى كه ابن عباس في بيان فرمايا كه رسول الله مياريكا (تاريك) سائيس تقاء آپ

کبھی سورج کے سامنے کھڑ نے ہیں ہوئے مگرآپ کی روشنی سورج کی دھوپ پر غالب ہوتی ،اور

(۲)\_ ابونصریخی ابن ابی کثیر طائی بمامی، بنوطے کے آزاد کردہ غلام تعے، حضرت ضمم سے روایت کرتے تھے، لیکن تدلیس اورار سال سے کام لیتے تھے۔ دیکھئے تقریب (۷۲۲۲)

- (۳) \_ صمضم بن جوس میامی: انہول نے حضرت ابو ہر رہے اور عبداللہ ابن حظلہ سے روایت کی ، وہ ثقہ تھے۔ (التریب ۲۹۹۱ - تبذیب المتبذیب ۲۳۰/۲۳)
- (۴) \_ بیعبدالملک بن عبدالعزیز ابن جرت اموی کی، ثقداور فاضل تھے، تدلیس اور ارسال سے کام لیتے تھے ۱۳۹ھ میں وفات پائی۔ دیکھیے التر یب (۲۱۹۳) تہذیب المبهذیب (۲۱۲/۱۲ اور تہذیب الکمال (۲۱۸/۱۸)
- (۵)۔ ابوعبدالللہ مدنی، حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطاب کے آزاد کردہ غلام تھے، ایک غودہ ابن عمر نے انہیں زخمی کردیا تھا، متند ثقہ اور مشہور فقیہ تھے۔ کا اھیں وفات پائی۔ دئیکھیے (القریب ۸۱-۷۸، تبذیب الکمال ۲۹/۲۹، تبذیب التبذیب ۲۱۰/۴۹)

ك طرح تفا\_(٢)

(۲)۔ عبدالرزاق روایت کرتے ہیں ابن جرت کے ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت براء نے بیان فرمایا کہ میں نے کسی شخص کو ( دھاریدار ) سرخ حُلّہ پہنے ہوئے اور بالوں میں تنگھی كئے ہوئے رسول اللہ مينالل سے زيادہ حسين نہيں ديكھا۔آپ كے مقدس بال كندھوں كے (۱)۔ اس مدیث کی سندھیج ہے، اس کا تذکرہ امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں کیا ہے، جس پر هراس نے تحقیق کی ہے (۱۲۹/۱)ادراس کی نسبت میکیم تر ندی کی طرف کی ہے کہ انہوں نے بیرحدیث ابن ذکوان سے روایت کی میکیم تر ندی کی جو آگی ادرمطبوعه كتب جهاوے سامنے موجود بيں ان ميں جميں سه حديث نبيل ملى ، امام سيوطي نے جوروايت خصائص ميں بيان كى ہے اس كاتر جمديد ب سورج اور جاندكي روشني مين رسول الله ميلان كاسانيدس تقاء ابن سبع في فرمايا كه نبي اكرم ميلان كي خصوصيات میں سے ہے کہ آپ کاسامیز مین پنیس پڑتا تھا، چونکہ آپ نور ہیں اس لئے جب آپ سورج یا جاند کی روشن میں چلتے تو آپ کا ساید دکھائی نہیں دیتا تھا بعض علماء نے فر مایا اس کی تائید نبی اکرم میران کی اس دعاہے ہوتی ہے کہ اے اللہ! مجھےنور بنادے اھ الم مقريزى ني يكلم امتاع الاساع (٣٠٨/١٠) حفرى في اين كتاب "اللفظ المكرم بنحصائص النبي صلى الله عليه ومسلم (٢٣٥/٢) قطلاني في مواهب لدنيه (٢٠٤/٢) صالحي في بل العدى والرثاد (٩٠/٢) اورعمر بن عبدالله سراج الدين في بي كتاب "غاية السول في خصائص الرسول ميلاني مين نقل كيا- امام عبد الرزاق كي روايت كاذكر امام زرقاني نے مواصب لدنید کی شرح (۲۲۰/۴) میں کیا، انہوں نے فر مایا: ابن مبارک ادر ابن جوزی نے عباس سے روایت کیا کہ نی اکرم مطابع کا ساینیں تھا اور آپ جب بھی سورج کے سامنے کھڑ وے تو آپ کی روشی سورج کی روشی پر عالب آگى،اورجى آب چرائے كاسائے كو ساءو " آپكىروشى چراغ كىروشى برعالب الى (اھ)للداالبانى كا اس حدیث کوضعیف قرار دینا درست نہیں 💎 اور هرائ نے جو جت بازی کی ہے وہ قابل توجینیں ہے، بلکہ وہ تو تا دی کوکفر تك بهجادي بيم الله تعالى بمين باطن كي خرابيون اور خمير كا ندهيرون سے بچائے۔

(۲)۔ اس حدیث کوامام بخاری نے ''باب صفۃ النبی میٹرانی' بیس روایت کیا (۱۳۰۴/۳) تمبر (۳۳۵۹) مسلم (۱۸۱۹/۳) نمبر (۲۳۳۸) این حبان (۱۹۲/۱۴) حضرت براء بن عازب دی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ میٹرانی کا چہرہ پر نور سب سے زیادہ حسین اور آپ کا مخلق سب سے زیادہ عمدہ تھا، نسائی سنن کبریٰ (۲۲۳/۲) رویانی مسند ہیں (۳۹۲/۲) حضرت النی میٹ ہے۔

قريب تھے۔(۱)

(2)۔ عبدالرزاق روایت کرتے ہیں ابن جریج سے، وہ حضرت عطاء سے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ رسول اللہ علیہ کا چبرہ سب لوگوں سے زیادہ حسین اور رنگ سب سے زیادہ چبکدارتھا۔ (۲)

(۸)۔ عبدالرزاق روایت کرتے ہیں معمرے وہ ابوب ہے، وہ ابوقلابہ سے اور وہ حضرت جابر بن سمرہ ہوں ہے۔ اور وہ حضرت جابر بن سمرہ ہوں گئے ہیں کہ میں نے رسول اللہ جائے گئے کی زیارت کی، آپ نے دوھاریدار) سرخ حلّہ زیب تن کیا ہوا تھا، میں بھی آپ کے چہرہ مبارک کود یکھا اور بھی چاند. کو، میری نظر میں آپ کا چہرہ اقدس چاند سے زیادہ حسین تھا۔ (۴)

(9)۔ عبدالرزاق روایت کرتے ہیں امام مالک سے، وہ عبداللہ ابن ابی بکرسے کہ سالم بن عبداللہ ابن ابی بکرسے کہ سالم بن عبداللہ نے ام معبد سے روایت کرتے ہوئے انہیں خبر دی، کہ انہوں نے رسول اللہ سی اللہ کی صفت بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ آپ دورے دیکھنے میں سب لوگوں سے زیادہ بیارے اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اور قریب سے دیکھنے میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ (۴)

(۱۰)۔ عبدالرزاق روایت کرتے ہیں معمر سے اور وہ ابن جریج (۵) سے کہ حضرت براء بکشرت بیدورودشریف پڑھا کرتے تھے۔اے اللہ! رحمتیں نازل فرماائپنے انوار کے سمندراور

<sup>(</sup>۱)۔ اس کی تخ تبح حدیث نمبر میں کی جا چک ہے۔

<sup>(</sup>۲)۔ اس حدیث کی تخ تئے حدیث نمبر۵ کے تحت کی جا جگ ہے۔

<sup>(</sup>٣)۔ اس حدیث کو حاکم نے المتدرک (٢٠٤/٣) رویانی نے مند (١٣٨) بیعتی نے شعب الایمان (١٥١/٢) اور طرانی نے مجم کمبرر (٢٠٦/٢) میں روایت کیا۔

<sup>(</sup>٣) \_ طبقات كبرى ازابن سعد (١/٢١٦)

<sup>(</sup>۵)۔ ان کا تذکرہ حدیث بمبر استحت گزر چاہے۔

اینے اسرار کی کان حضرت محم مصطفیٰ میالی اور آپ کی آل پر۔(۱)

(۱۱)۔ حضرت عبدالرزاق روایت کرتے ہیں ابن تیمی سے، وہ اپنے والد (۲) سے اور وہ

حضرت حسن بھری ہے کہ وہ کثرت سے مید درود شریف پڑھا کرتے تھے:اےاللہ!اس ذات اقدس پر رحمتیں نازل فرما جن کے نور سے پھول کھلے ہیں،الیں رحمتیں نازل فرما جوآپ کے چھڑ انور کی رونق کو دوبالا کردیں۔(۳)

(۱۲)۔ عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ مجھے ابن عُیینہ نے خبر دی امام مالک سے کہ وہ ہمیشہ بیہ درود پاک پڑھا کی سے کہ وہ ہمیشہ بیہ درود پاک پڑھا کر حتیں نازل فرما جن کا نورتمام کلوق سے پہلے تھا۔ (۴)

(۱۳)۔ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ مجھے کی ابن ابی زائدہ (۵) نے سلیمان بن بیار (۲) سے

<sup>(</sup>۱)۔ اس صدیث کی سند منقطع ہے، کیونکہ ابن جریج کی ملاقات حضرت براء سے بیس ہوئی۔

<sup>(</sup>۲)۔ ابن تی نیم معمر بن سلیمان بن طرخان تی سے ،ان کی کنیت الوثخد اور وہ بھری سے ،ان کا لقب طفیل تھا اور لقد سے
(۲)۔ ابن تی نیم معمر بن سلیمان بن طرخان تی سے ،ان کی کنیت الوثخد اور دوہ بھری سے ،ان کا لقب طفیل تھا اور شدہ سے
(۱۸۵ھ میں نوت ہوئے ، دیکھئے: التر یب (۱۲۸۵) ان کے
والد سلیمان بن طرخان تی بھری سے ،ان کی کنیت الوالمعمر تھی ، وہ لقہ اور عبادت گرار سے ، انہوں نے حصرت انس بن
ما لک ، طاوئ س، حسن بھری اور تابت بنانی وغیرهم سے روایت کی ۱۳۳۰ھ میں فوت ہوئے ، ویکھئے التر یب (۲۵۵۵)
تہذیب (۹۹/۲) تہذیب الکمال (۵/۱۲)

<sup>(</sup>m)۔ اس کی سندسجے ہے۔

<sup>(</sup>۴)۔ اس کی سند بھی سیجے ہے۔

<sup>(</sup>۵)۔ بیابوسعید کی ابن زکریا ابن الی زائدہ ہمدانی کوئی ہیں، ثقدادر مضبوط حافظے والے تھے، ۱۸۳ھ یا ۱۸۳ھ میں فوت ہوئے، دیکھئے التریب (۷۵۴۸) تہذیب التہذیب (۳۵۳/۳) تہذیب الکمال (۳۰۵/۳۱)

<sup>(</sup>۲)۔ بیابوابوب سلیمان بیار ہلالی مدنی تھے، بیام المؤمنین میموندرضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام تھے، کہا جاتا ہے کہ حضرت ام سلیمہ عائشہ، زید حضرت ام سلیمہ عائشہ، زید حضرت ام سلیمہ عائشہ، زید بعض بن نابت، ابن عمر اور جابر وغیرہم رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کی ، من ایک سوہجری کے بعدوفات پائی، بعض نے کہااس سے پہلے فوت ہوئے۔ و کیھئے التو یب (۲۲۱۹) تہذیب (۱۳/۲) تہذیب الکمال (۱۰۰/۱۲)

خردی، انہوں نے کہا کہ مجھے ابوقلابہ(۱) نے تعلیم دی کہ ہر نماز کے بعد سات مرتبہ بیدورود شریف پڑھا کروں: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَی اَفْضَلِ مَنْ طَابَ مِنْهُ النَّبَحَارُ. (۲) اے اللہ!اس ذات اقدس پر حمتیں نازل فرماجن کی بدولت اصل طیب وطاہر ہوا اور فخر سر بلند ہوا اور جن کی بیثانی کے نور سے چاند جگم گا المٹھے اور جن کے دائیں ہاتھ کی سخاوت (عند جو دیسمینه) بیثانی کے سامنے باول اور دریا شرمسار ہوگئے۔

(۱۴)۔ عبدالرزاق روایت کرتے ہیں ابن جرت کا (۴) سے، انہوں نے فرمایا: مجھے زیاد (۵) نے فرمایا کہتم صبح وشام بیدرود شریف پڑھنانہ بھولنا: اے اللہ!اس ذات اقدس پرحمتیں

(۱)۔ بیابوقلا بعبداللہ ابن زید بن عمر و بڑی بھری، ثقد اور فاضل تھے، بکثرت مرسلا روایت کرتے تھے، منصب قضا سے جان چھڑانے کیلئے شام چلے گئے تھے، وہیں ۱۰ اھاور بعض نے کہااس کے بعد فوت ہوئے، القریب (۳۳۳۳) تہذیب التہذیب (۳۳۹/۲) تہذیب الکمال (۵۴۲/۱۴)

(۲) ۔ اصل ننخ میں بخارے، غالباً سی جوہم نے لکھا ہے (تُجار) النجر ، النجار اور النجار کامعنی اصل اور حسب ہے، در کھے کسان العرب (۱۹۳/۵) بعض جگہ "در دفیہ الفخاد" آیا ہے، اس لئے لفظا" بخار" کاکوئی مطلب نہیں ہے، اور بیکا تب کی غلطی ہے، واللہ اعلم ۔ اس کی تائید دلاکل الخیرات میں امام جزولی کے قول ہے، وجاتی ہے، انہوں نے کھا ہے "الملھ مع صلِ علی من طاب منہ النجار، و کیھے دلائل الخیرات (۱۳۲ سے ۱۳۳۱) اور اس کی شرح مطالع المر اس۔ ۱۳۳ سے ۱۳۹ اس) اور اس کی شرح مطالع المر اس۔ ۱۳۳ سے ۱۳۳) اور سے اصل ننخ میں" جنود" ہے اور غالباً (جود)، ی سیح ہے جوہم نے متن میں کھا ہے، جیسے دلائل الخیرات (۱۳۳ سے ۱۳۳) اور مطالع المر اس (۱۳۳ سے ۱۳۳ سے بھی ذیادہ تیر تھی ممکن ہے اس جگہ لفظ 'جو بین الرام میڈائن کی طلع میں نیادہ تیر تھی ممکن ہے اس جگہ لفظ ''جنوب' ہو۔ (جنوب یمینہ ) اے بگا ڈرجنو دبنا دیا گیا ہو، جنوب جمع ہے بخت کی ایسے بگا ڈرجنو دبنا دیا گیا ہو، جنوب جمع ہے بخت کی ایسے بگا ڈرجنو دبنا دیا گیا ہو، جنوب جمع ہے بخت کی ایسان کی ایک جانب ، سائیڈ، دو کھے۔ الغربین از ابن سلام (۱/۱۸۱۱ سے ۱۸ اب، خط) لسان العرب (۱/۲۵۱)

(٣) \_ ان كاتذكره حديث نمبر ا كے تحت كيا جاچكا ہے ـ

(۵)۔ بدابوعبدالرحمٰن زیاد بن سعد بن عبدالرحمٰن خراسانی ہیں، ابن جرت کے شریک تھے، پہلے مکم معظمہ میں رہے، پھریمن چلے گئے، ثقة اور متند ہیں، ابن عُبینہ نے فرمایا زہری کے شاگر دمیں مضبوط ترین یا دداشت والے تھے، ان سے امام مالک، ابن جرت کہ، ابن عینیداور هام وغیرہم نے روایت کی۔ دیکھئے التریب (۲۰۸۰) اور تہذیب التبذیب (۲۲۷۲) نازل فرماجن سے نہریں جاری ہوئیں اور انوار پھوٹے اور اسی ذات اقدس میں حقائق نے ترقی کی اور آ دم علیہ السلام کے علوم نازل ہوئے۔

(۱۷)۔ عبدالرزاق ابن جریج سے اور وہ سالم (۵) سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے سعید بن ابی سعید (۲) نے تعلیم دی کہ میں ہمیشہ بیدرو دشریف پڑھا کروں: اے اللہ! غم کو دور کرنے والی، اندھیرے کو منکشف کرنے والی، نعمت کو عطا کرنے والی اور رحمت با نٹنے والی ہستی پر رحمت کا ملہ نازل فرما۔

<sup>(</sup>۱)۔ ان کا تذکرہ مدیث فمبرا کے تحت گزرچکا ہے۔

<sup>(</sup>٢) ـ ان كاتذكره حديث فبرا اكتحت كزرجكا -

<sup>(</sup>٣)۔ بیدابوعون عبداللہ ابن عون بن ارطبان مُر ٹی بھری تھے، انہوں نے حضرت انس بن مالک کی زیارت کی ایکن ان سے مدیث کا سننا ٹابت نہیں ہے، تقد، مضبوط حافظے والے، فاضل اور علم وعمل اور عمر میں ایوب کے محاصر تھے، ان سے امام اعمش، ثوری، شعبہ، ابن مبارک، ابن زائدہ اور وکیج وغیرہم نے روایت کی ۱۵ھ میں وفات پائی، التر یب (۳۵۱۹) تہذیب البہذیب (۳۹۸/۲) اور تہذیب الکمال (۳۹۴/۱۵)

<sup>(</sup>٣) - اس كى سند منقطع ب، كيونكم معمر، ابن الى زائده بروايت نبيل كرتے ـ

<sup>(</sup>۵)۔ بدابونضر سالم بن ابی امیتی مدنی ہیں، تُقداور مشند تھے، مرسلا روایت کرتے تھے، ۱۲۹ھ میں فوت ہوئے ، دیکھیے تقریب (۲۱۲۹) تہذیب المہمذیب (۲۷۴۱) اور تہذیب الکمال (۱۰/ ۱۲۷)

<sup>(</sup>۲)۔ بیسعید بن ابوسعید ہیں، ابوسعید کا نام کیسان مقبری مدنی ہے، وہ مدیند منورہ کی ایک عورت کے مکائب تھے، مقبری نبست ہے، مدیند منورہ نے ایک مقبرہ (قبرستان) کی طرف، بیاس کے قریب رہتے تھے ۱۲ھ کے آس پاس وفات پائی، دیکھئے التو یب (۲۳۲۱) تہذیب المتہذیب (۲۲/۲) اور تہذیب الکمال (۲۲/۱۰)

(۱۷)۔ عبدالرزاق معمرے وہ زہری ہے، دہ سالم سے اور وہ اپنے والدسے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان دوآ تکھوں سے نبی اکرم سی کی زیارت کی اور آپ تمام تر نور تھے، بلکہ (نبورٌ مِّن نُورِ اللّٰهِ) آپ ایسے نور تھے جے اللّٰدتعالیٰ نے بلاواسطہ اپنے نور سے بیدا کیا تھا (مَن رُآہ بَدِیٰھَةً.)(۱) جُورِ خص پہلے پہل آپ کی زیارت کرتا وہ مرعوب ہوجا تا اور جو باربار آپ کی زیارت کرتا وہ مرعوب ہوجا تا اور جو باربار آپ کی زیارت کرتا وہ دل کی گہرائی سے آپ سے عبت کرنے لگتا۔ (۲)

(۱۸)۔ عبدالرزاق مغمر(۳) سے وہ ابن منکدر سے (۴) اور وہ حضرت جابر ﷺ (۵) سے

(۱) \_اصل ننے میں بدیھا ہے، عالبًا سی (بدیھے) ہے جوہ منے متن میں درج کیا ہے، عالبًا اس جگہ کا تب کی علطی ہے۔
(۲) \_اس حدیث کی سند سی ہے ، حضرت معمر کا تذکرہ حدیث فمبرا کے تحت گزر چکا ہے جہاں تک اس سند کا تعلق ہے۔
(البز هری عن سالم عن ابدہ) تو بدائ سی ترین سندوں میں ہے ہیں کا تذکرہ امام احمد بن خبل اور اسحاق بن را اموبیہ جھے تھا فا فوری کی کتاب ارشاد طلاب المحقائق (۱۱۲۱) میں ہے، امام ترفدی (۵۹۹۵) میں ہے، امام ترفدی (۵۹۹۵) میں ہے، امام ترفدی (۱۳۲۸) میں ہے، امام ترفدی (۱۲۸۱) میں ہے، امام ترفدی (۱۲۸۱) میں اس حدثیث کو بالمعنی حضرت علی بن ابی طالب جی ہے روایت کیا وہ جب نبی اگرم میں اس کرتے تھے کہ آپ نہ تو بہت کیے تھے اور نہ ہی بہت چھوٹے، بلکہ آپ کا قد مبارک درمیا نہ تھا (یہاں تک کہ فرمایا) جو شخص آپ کی پہلے پہل زیارت کرتا وہ مرعوب ہوجا تا اور جو آپ ہے میل جول رکھتا وہ آپ رحدے سے میٹ درمیا نہ تھا کہ میں نے آپ جیسا نہ آپ کی مفت بیان کرنے وال الم شخص یہ کہتا کہ میں نے آپ جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ آپ کے بعد۔

عرب کرتا ، آپ کی صفت بیان کرنے وال الم شخص یہ کہتا کہ میں نے آپ جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ آپ کے بعد۔

(۳) ۔ان کا تذکرہ حدیث فیمرا کے تحت گزر چکا ہے۔

(۷)۔ یہ ابوعبداللہ محر بن منکدر بن عبداللہ ابن ھد رید نی اور مشہورائمہ میں سے ایک ہیں انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ، ابو ہر رہ، سیدہ عاکش، ابن عباس اور ابن عمر وغیر ہم رضی اللہ عنہم سے روایت کی اور ان سے بے شار مخلوق نے روایت کی، ان میں زید بن اسلم، زھری، ٹوری، ابن عُمینیہ اور اوز اعی شامل ہیں، یہ ثقہ اور فاصل ہیں، ۱۳۳۰ھ میں فوت ہوئے۔ و کیھیے التر یب (۲۳۲۷) تہذیب البتہذیب ۱۷۰۷/۱ اور تہذیب الکمال (۵۰۳/۲۱)

(۵)۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام بن سلمہ انصاری کے تھے، ان کی کنیت ابوعبداللہ اور ابوعبدالرحل ہے، نبی اکرم میلائی ہے بہتر ت روایت کرنے والے صحاب میں سے ایک ہیں، یہ نود بھی صحافی تھے اور ان کے والد بھی، بیعت عقبہ کے موقع پر حاضر ہونے والوں میں یہ بیعی شامل تھے، انیس غزوات میں نبی اکرم میلائی کی معیت میں حاضر ہوئے، یہ دینہ منورہ میں وفات یانے والے آخری صحافی ہیں، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چورانوے سال عمر پائی۔ وکھیے الاصابة (۲۵/۲) میں کہتا ہوں کہ ان ثقہ اور اکابر کے حالات کے مطالعہ کے بعد واضح ہوجاتا ہے کہ اس حدیث کی سندھی ہے۔

روایت کرتے ہیں: (عبدالوزاق عن معمو عن ابن المنکدر عن جابو قال سالتُ رسول اللهُ تعالى؟ فقالَ سالتُ رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم عَنُ اَوَّل شيءٍ خَلَقَهُ اللهُ تعالى؟ فقالَ هُو نُورُ نَبِيّ كَ يَاجَابِرُ خَلَقَهُ اللهُ ثَن مِن نَرسول الله عَيْرِيْ سَي يو چِها كرالله تعالى فقالَ سب سے پہلے كس چيزكو پيدا فرمايا؟ آپ نے فرمايا: الله تعالى نے سب سے پہلے سب عيہ كما يہ تيرے نبى كوركو پيدا فرمايا، پھراس ميں ہر خيركو پيدا كيا اور ہر شے كواس كے بعد پيدا كيا، اور جب اس نوركو پيدا كيا تواسے اپنے سامنے مقام قرب ميں بارہ ہزار سال قائم كيا، پھراسے چار فقيميں بنايا، توا كي تم سے عرش اور كرى كو پيدا كيا، ايك تم سے عرش اور كرى كو پيدا كيا، ايك تم سے عرش كے حاملين اور كرى كے فارنوں كو پيدا كيا، ايك تم سے عرش كے حاملين اور كرى كے فارنوں كو پيدا كيا، ايك تم سے عرش اور كرى كو پيدا كيا، ايك تم سے عرش كے حاملين اور كرى كے فارنوں كو پيدا كيا، ايك تم سے عرش كے حاملين اور كرى كے فارنوں كو پيدا كيا، ايك تم سے عرش كے عاملين اور كرى كے فارنوں كو پيدا كيا، ايك تم سے عرش كے عاملين اور كرى كے فارنوں كو پيدا كيا، ايك تا م

چوتھی قتم کو مقام محبت میں بارہ ہزار سال رکھا، پھراسے چار جھے کیا، ایک قتم سے قلم کو،

ایک سے لوح کوادرا ایک قتم سے جنت کو پیدا کیا، پھر چوتھی قتم کو مقام خوف میں بارہ ہزار سال

رکھااوراسے چار جھے کیا، ایک جھے سے فرشتوں کو، ایک سے سورج کواورا یک جھے سے چاند

اور ستاروں کو پیدا کیا، پھر چوتھے جھے کو مقام رجامیں بارہ ہزار سال رکھا، پھراسے چار جھے کیا،

ایک سے عقل، ایک سے علم وحکمت اور عصمت و توفیق کو پیدا کیا، (۲) چوتھی جزء کو بارہ ہڑا اور اس

سال مقام حیامیں قائم کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نظر قرمائی تو اس نور کو پسینہ آ گیااور اس

سے نور کے ایک لاکھ چوبیس ہزار قطرے شیکے۔ (۳) اللہ تعالیٰ نے ہر قطرے سے کسی نی یا

رسول کی روح کو بیدا فرمایا۔

<sup>(</sup>۱)\_اس جگه تیسری قتم کابھی ذکر ہونا جائے۔ ۱ اشرف قادری

<sup>(</sup>۲)۔اس جگه بھی تیسری جز کاذکر ہونا چاہے۔۲اشرف قادری

<sup>(</sup>٣) \_مصنَّف کے نسخ میں الفاظ میں نقتہ یم و تا خیر کی وجہ سے پکھے الفاظ ساقط ہو گئے ہیں، ہم نے شُخ اکبر محجی الدین ابن عربی کی کتاب ' بتلقیج الفہوم' (خ ل۲۰۱ب) کی عبارت درج کردی ہے کیونکہ وہ فص کی عبارت ہے مضبوط ہے۔ ۱۲

پھرانبیاء کرام کی روحوں نے سانس لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سانسوں سے قیامت تک ہونے والے اولیاء، شہداء، ارباب سعادت اوراصحاب اطاعت کو پیدا فرمایا۔

پیءش اور کرسی میر نے ہوں ہے، کر ویال میر نے تورسے، فرشتے اوراصحاب روحانیت میر نے تورسے، خرشتے اوراصحاب روحانیت میر نے تورسے، حزت اوراس کی تعمیل میر نے تورسے، ساتوں آسانوں کے فرشتے میر نے تورسے، سورج، چاندا ورستارے میر نے تورسے، تقل اور تو فیق میر نے تورسے، رسولوں اورانبیاء کی رومیں میر نے تورسے بیدا ہوئے۔

پھراللہ تعالی نے بارہ ہزار پردے پیدا فرمائے اور میر نے دیعنی چوتھی جزءکو ہر پردے میں ایک ہزار سال رکھا، بیعبودیت، سکینہ، صبر، صدق اور یقین کے مقامات تھے، چنانچہ اللہ تعالی نے اس نور کو ہر پردے میں ایک ہزار سال غوطہ دیا، اور جب اللہ تعالی نے اس نور کوان پردوں سے زکالا تو اسے زمین پر اتار دیا، تو جس طرح اندھیری رات میں چراغ سے روشنی ہوتی ہے، اس طرح اس نور سے مشرق سے لے کرمغرب تک کی فضامنوں ہوگئی۔

پھراللہ تعالیٰ نے زمین سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو وہ نوران کی پیشانی میں رکھ دیا، ان سے وہ نور حضرت شیث علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا، وہ نور طاہر سے طبیب کی طرف اور طبیب سے طاہر کی طرف منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت عبداللہ ابن عبدالمطلب کی پشت تک پہنچا دیا اور وہاں سے ہماری والدہ حضرت آمنہ بنت عبداللہ ابن عبدالمطلب کی پشت تک پہنچا دیا اور وہاں سے ہماری والدہ حضرت آمنہ بنت وہب کے رحم کی طرف منتقل کیا، پھر ہمیں اس دنیا میں جلوہ گر کیا اور ہمیں رسولوں کا سردار، انبیاء وہب کے رحم نی کی ابتدائقی ۔ (۱)

<sup>(</sup>۱)۔ شخ اکبر کی الدین ابن عربی نے بیرصدیث ان علی الفاط کے ساتھ اپنی کتاب و تلقیح الفہوم'' (خ ل ۱۲۸ ۱) میں بیان کی ،خرگوشی نے ''شرف المصطفیٰ'' (۱/۲۰۷) میں اسے حضرت علی مرتضٰی کرّم الله وجہہ سے بالمعنی روایت کیا ،مجلو نی نے

" کشف الخفاء" (۱/۱۳) میں اس کا ذکر کیا اور بتایا کہ اسے عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبد اللہ سا روایت کیا، ای طرح امام قسطانی نے مواہب لدنیہ (۱/۱۷) میں عبد الرزاق کے حوالے سے بیان کیا، عبد الملک بن زیادہ اللہ طبیٰ نے ' فوائد'' میں حضرت عمر بن خطاب کی روایت سا کیے طویل صدیث میں روایت کیا کہ اے عمر! جانے ہو ہم کون بیں؟ ہم وہ بیں جن کا نور اللہ تعالی نے ہر شے سے پہلے بیدا کیا، اس نور نے بحدہ کیا تو وہ سات سوسال تک بجدے ہی میں رہا، پس اے عمر! ہمانے ہو ہم کون بیں؟ ہم وہ بیں اے عمر! ہمانے ہو ہم کون بیں؟ ہم وہ بیں کیا اسے عمر! ہمانے ہو ہم کون بیں؟ ہم وہ بیں کہ اللہ تعالی نے عمر ش ہمار نور سے بیدا کیا، کری ہمار نور سے بیدا کی، اوح دقلم ہمار نور سے بیدا کے بھس وقمر بین کیا تا کہ دور سے بیدا کیا، مخلوقات کے سروں میں پائی جانے والی عقل ہمار نور سے بیدا کیا، مخلوقات کے سروں میں پائی جانے والی عقل ہمار نور سے بیدا کیا اور ہمار نور سے بیدا کیا اور یہ بطور فخر بیان نہیں کیا، اس روایت کا تذکرہ سید جمعر کتانی نے اپنی کیا، اس روایت کا تذکرہ سید جمعر کتانی نے اپنی کتاب ' العلم المدی کی' (ل خ ۱۳۳/۲۳) میں کیا۔

حدیث جابر کے معنی ومطلب پر کئے جانے والے اشکالات کا جواب امام حلوانی نے اپنی کتاب''مواکب رئیج'' (۳۲\_۲۷) میں دیاہے،آئندہ سطور میں ان کی تحریر ملاحظہ ہو:

انہوں نے فرمایا:

بیصدیث مختلف روایات سے مروی ہے، اوراس میں پانچ اشکال ہیں۔

# بہلااشكال:

ال حدیث معلوم ہوتا ہے کہ نو مصطفیٰ میرالا ہم چیز سے پہلے ہے، بیال حدیث کے نالف ہے جو متعدد سندوں سے مردی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مردی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے پیدا کرنے سے پہلے کسی چیز کو پیدائیں کیا، ای طرح ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہماری روح کو پیدا کیا، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہماری روح کو پیدا کیا، ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، بیا حادیث حدیث نور کے ہمالف ہیں، ان میں تطبیق کو پیدا کیا، بیا حادیث حدیث نور کے مخالف ہیں، ان میں تطبیق کیے دی جائے گی؟

جواب: یہ ہے کہ نومِ مصطفیٰ مطبی مطلقا سب سے پہلے ہے، جیسے کہ گزشتہ احادیث کی تفصیلات اس دعوے پر دلالت کرتی ہیں، یک وجہ ہے کہ علماء کے اقوال اس پر متفق ہیں، اس کے علاوہ باتی چیزوں کا اول ہونانسی ہے، پس پانی نورشریف کے علاوہ باتی چیزوں سے پہلے ہے، ایک حدیث میں ہے کہ '' ہرشے پانی سے پیدا کی گئے ہے'۔ اسے امام احمد نے روایت کیا اور اسے سے قرار دیا، اس حدیث کا بھی بہی مطلب ہے کہ ہرشے سے مراد نورشریف کے علاوہ اشیاء ہیں۔

جتات کا آگ سے اور فرشتوں کا نوریا ہوا سے پیدا کیا جانا اس صدیث کے نخالف نہیں ہے، کیونکہ علماطبعیین نے بیان کیا کہ پانی حرارت کی وجہ سے بخار بن جاتا ہے بخار ہوا اور ہوا آگ بن جاتی ہے، البذا آگ کے پانی سے پیدا ہونے کا انگاز نہیں کیا جاسکتا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہزورخت میں پانی اور ہوا کو جمع فرمادیا۔

ر ہیں وہ روایات جن میں روح شریف بقلم اعلیٰ اور لوح محفوظ کی اولیت کا ذکر ہے تو یہ بعد والی مخلوقات کے اعتبار سے
اولیت ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ان میں سے ہر چیز اپنی جنس سے پہلے ہے، لیخی روح اقدی دوسر کی روحوں سے پہلے بقلم دوسر سے
تملوں سے پہلے اور لوح محفوظ دوسر کی لوحوں سے پہلے، ہاں سب سے پہلے عقل اور سب سے پہلے نور شریف کے پیدا کئے
جانے پر دلالت کرنے والی روایات میں کوئی مخالفت نہیں ہے، کیونکہ حقیقت محمد میکو بھی عقل سے تعبیر کیا جاتا ہے اور بھی نور سے،
جیسے کہ علام شعر انی نے ''الیواقیت والجواھ'' میں بیان کیا، بلکہ متعدد علماء نے بیان کیا کہ یہ سب نور شریف کے نام ہیں۔

اس نور کے نورانی ہونے اور انوار کافیضان کرنے کے اعتبارے اسے نور کہاجاتا ہے اور اس اعتبارے کہ وہ بادشاہوں کے قلموں کی طرح علوم کے نقوش کا سبب ہے اور احکام اس کے تابع ہوکر جاری ہوتے ہیں، است قلم کہاجاتا ہے اور اس اعتبارے کہ علوم کا مظہر ہے، اسے لوح کہاجاتا ہے اور اس اعتبارے کہ وہ وجود کا نات ادر اس کے حتی اور معنوی زندگی کا سبب ہے تو اسے روح اور پانی کہاجاتا ہے۔

(میں ہتاہوں) ای لئے نبی اکرم میل اللہ کا مام آیت کریر (و ما ارسلناک الا و حمة للعالمین) میں رحمت رکھا گیا ہے، جیسے کہ ایک آیت (فان طُو اللٰی آفاد و حمة الله کیف یُحیی الارضَ بعدَ موتھا ) میں پائی کورحت کہا گیا ہے، نیز نور اور پائی میں مون زن ہونے اور پھیلاؤ میں مشابہت پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں نور کو پائی کی صفت (چھڑ کئے ) کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے، وہ صدیث سے کہ اللہ تعالی نے اپنی گلوق کو اندھرے میں پیدا کیا، چھر ان پر نور کے چھیئے مارے، ای لئے بعض علاء نے حضرت رزین کی روایت کردہ صدیث میں واقع لفظ "عسماء" کی تغییر نور مجمی کی اس کے اور کی اللہ انتخابی کو چیدا کو میں میں نے عرض کیا یارسول اللہ انتخابی کو پیدا کر نے سے پہلے ہمارارب کہاں تھا؟ فرمایا "کہان فی عماء" (اس کا مطلب بعد میں آرہا ہے۔ ۲۴ قادری) اس کے اوپر بھی ہوائیس تھی، چھر پائی پر اپناعرش پیدا فرمایا، اس صدیث کو امام تریدی و فیرہ نے روایت کی ہوائیس تھی، پھر پائی پر اپناعرش پیدا فرمایا، اس صدیث کو امام تریدی و فیرہ نے روایت کیا ہو جو رسیب حیات تھا، نیز نورم بارک اپنی وضاحت اور تا بندگی کے اعتبار سے مقارب کے دارا نے میں مختفی دیش اور اس کے مشابہ ہے اور اس ختمی اور میں کے ذمانے میں مختفی دہنے کے باور و حسیب حیات تھا، نیز نورم بارک اپنی وضاحت اور تا بندگی کے اعتبار سے سفید بادل کے مشابہ ہے اور اسے ختمی اور اس کے اور اس کے اندوبالا ہے اس کی اظ سے بلند بادل کے مشابہ ہے اور اسے ختمی اور معنوی کیا تعتبار سے تھا مخلوقات سے بلند وبالا ہے اس کی اظ سے بلند بادل کے مشابہ ہے اور اسے ختمی اور معنوی کیا لا سے اس کی اظ سے بلند بادل کے مشابہ ہے۔

چونکہ ہواعماء کے لوازم میں سے ہے جس کامعنی بادل ہے، اور اس بادل کے ساتھ ہوا کا وجو دنہیں تھا، کیونکہ اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق پیدائی نہیں کی تھی ،اس لئے فر مایا کہ نہ تو اس کے اور پر ہوائتی اور نہ ہی اس کے پنچے ہوائتی ، تا کہ معلوم ہوجائے کہ اس نورکی بادل کے ساتھ ہروجہ کے اعتبار سے مشابہت نہیں ہے، اس طرح بعض اہل علم نے فرمایا۔

اس تقریر کے مطابق (کان فی عماء) میں لفظ 'فی ''' مع'' کے معنی میں ہے، جس ہے ایک مصاحب میں جاتی ہے جاتی ہے اور ا ہے جواتصال (اور ظرفیت) سے پاک ہے، کیونکہ اتصال اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ پر نی اکرم مطابع پیر نی اکرم مطابع نے حضرت رزین کومیہ جواب ( کسان فسی عسماء) دیا، حالانکہ انہوں نے جوسوال کیا تھا ( کہاں وقت الله تعالی کہاں تھا؟)اس کا بیرجواب نہیں ہے، دراصل بیر عکیماندا ندانے جواب اختیار فرمایا اور انہیں بتادیا کہاہے مسئلے میں زیادہ نہیں الجھنا چاہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اَیُسنَ (اورکہاں) سے پاک ہے، بیموال تواس مخلوق کے بارے میں کیا جانا چاہیے جو وجودوشهود مين سباسي ببلحقي

## حدیث کادوسرامطلب:

بعض علاء نے فرمایا کہ دراصل سوال بیتھا کہ ہمارے رب کاعرش کہاں تھا؟ بطور توسیع مضاف حذف کر دیا گیا، جس طرح (واسال القوية ) مين مضاف محذوف ہے، (اصل مين اهلَ القوية تھا) اس کی دليل نبي اکرم ميزار کا بيار شاد ہے جو ایک روایت میں واقع ہے(و کانَ عوشہ علی المهاء )(اورالله تعالیٰ کاعرش یانی پرتھا)جب آپ نے (فبی عماءِ )فرمایاتو وه خاموش ہو گئے اور بیروال نہیں اٹھایا کہ 'عماء'' کے پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کاسوال خالق کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ مخلوق کے بارے میں تھا۔اس لئے'' مماء'' سے مرادیانی ہے،لفظ'' عماء'' (جس کامعنی یا دل ہے) بول کریانی مرادلیا گیاہے، کیونکہ بادل یانی کا گُٹل ہے ( لیتن مجاز مرسل کے طور پڑل بول کرحال مرادلیا گیا ہے۔ ۱۲ قادری )

#### مديث كاتيسرامطلب:

بعض علاء نے فرمایا: سوال اپنے ظاہر پر ہے اور اُئینیت ( ظرفیت ) مجازی ہے اور "عماء ،مرتبہ ٔ احدیت ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس حدیث کے مطالب بیان کئے گئے ہیں ،اکثر علاء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ متشابہات میں ے ہے اور اس کاعلم (المتد تعالی اور اس کے صبیب عبد در ) کے سپر و ہے۔

# علام عبدالوماب شعراني كامؤقف:

الیواقیت والجواهر میں فتوحات مکیدے استفادہ کرتے ہوئے فر مایا کے علی الاطلاق سب سے پہلی مخلوق هباء ہے،اس کی تأثیر حفرت علی مرتضیٰ ﷺ کے ارشاد سے ہوتی ہے جے قصری نے روایت کیا ہے اور جس کا ذکراس سے پہلے کیا جاچ کا ہے۔ لیکن الیواقیت کے بیان پرایک واضح اعتراض وارد ہوتا ہے، کیونکہ فضا کا وجود زمین کے پھیلانے اور آسان کو بلندی عطا کرنے کے درمیان اوریانی کے وجود کے بعد تھا،اس لئے فضا کی اولیت تقیق نہیں بلکہ بعض اشیاء کی نسبت سے ہے، ہمارےاس دعوے کی دلیل رہے کہ شیخ اکبر کی فتو حات مکیہ میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ نبی اکرم میں کا اس سے پہلے موجود ہیں ،انہوں نے فرمایا کہسب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ھباء ( ماد ہُ کا نئات ) کو پیدا کیااوراس میں تمام حقیقوں سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ حقیقت مصطفیٰ میڈلائٹر تھی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم از لی کے مطابق کا ئنات کو ظاہر کرنے کا ارادہ کیا تو عالم ( کا ئنات ) اس مقدس ارادے سے حقیقت کلیۃ پر نازل ہونے والی ایک قتم کی تجلیات تنزیہ کے ذریعے متاثر ہوا تو وہ ہباء پیدا ہوئی اور بیا لیے ہے جیسے چونے اور گج کا ڈھیر اگادیا گیا ہو، تا کہ اس میں جیسی شکلیں اور صورتیں چاہے بنادے (گوما

تلوقات کامٹیر میں بیدافر مایا: ۲ (قادری) پھر اللہ تعالی نے اس پراپنے نوری بچلی فرمائی، جب کہ عالم اس میں بالقوق موجود تھا، تو ہرشے نے نور سے قریب ہونے کے مطابق اس بچلی کے نور سے نورانیت حاصل کی، جیسے پراغ کے نور سے گھر کا گوشہ روٹن ہو جاتا ہے، پس اس نور سے قرب کے مطابق ہر چیز نے نورانیت کو قبول کیا، جتنا قرب زیادہ تھا، اتنا ہی اس نے نورانیت کو زیادہ قبول کیا، اور حقیقت مصطفا (میلیل) سے ہرھ کر کوئی اس کے قریب نہیں تھا، اس لیے مادے سے بیدا ہونے والی تمام چیز وں سے زیادہ تھے تھے ہے ہی نورانیت کو قبول کیا۔ اس طرح نی اکرم میلیل کا کنات کے ظہور کے لئے مبدا اور پہلے موجود تھے، اوراس مادے میں سب انسانوں سے زیادہ آپ کے قریب، تمام انبیاء کے رازوں کے جامع حضرت علی این ابی طالب میں تھے۔

# دوسرااشكال:

اگرنورکوسب سے پہلے پیداکیا گیا ہوتو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ وہ تنہا پیداکیا گیا تھا، اب دوہی صور تنیں ہیں کہ وہ عرض تھایا جو ہر؟ اگرعرض تھاجیسے کہ نور (روشنی) کی شان ہے تو اس پراعتراض دار دہوگا کہ عرض تو صرف محل میں پایاجا تا ہے (جب کہ اس وقت کوئی دوسری تخلر قر موجودہی نہیں تھی) اور اگر ہم کہیں کہ وہ جو ہرتھا جیسے کہ بعض محققین نے اس بنیاد پر کہا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا تھا وہ نور چلا جا تا تھا، تو اس پر اشکال وار دہوگا کہ اس سے پہلے یا اس کے ساتھ ایک خلاکا ہوتا ضروری ہے جہے وہ پُر کرے، بہرصورت تنہا اس کا وجود نا قابل تصور ہے۔ اس لیے اسے پہلی تخلوق نہیں کہا جا سکتا۔

' دوسری بات سیہ کہ حدیث شریف میں ہے کہ''اس وقت لوح بھی ہیں تھی''اس سے معلوم ہوتا ہے کہاں نور کے ساتھ وقت بھی موجود تھا، یہ بات بھی اس کی اولیت کے خلاف ہے۔

#### جواب:

اس اعتراض كاجواب دوطرح سے ہے:

(۱)۔ جو بھی صورت ہواس نور کے تنہا پائے جانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ وجودان امور میں سے تھا جوخلاف عادت ہوتے ہیں، لہذا اس کا قیاس ان چیزوں پرنہیں کیا جائے گاجو ہماری عقلوں میں آتی ہیں، یہ قیاس کس طرح صحیح ہوگا؟ جبکہ نی اکرم میدردلار نے فرمایا جسم ہے اس ذات اقدس کی جس نے ہمیں سچانی بنا کر بھیجا، ہمیں تھیقتۂ ہمارے رب کے سواکسی نے نہیں سے انا

ی بہت جہاں تک وقت ندکور کا تعلق ہے تو وہ امر تحلیلی ہے ، کیونکہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ زمانہ آسان (نمبر ۹) کی حرکت کی مقدار کا نام ہے ادراس وقت تو ندکوئی مخلوق تھی اور نہ ہی کوئی حرکت۔

ا کے مادے اور اس کے قوار کے قریب ہے ہیں ہے کہ وہ نوران جواہر مجردہ میں سے تھا جوعناصرار بعد میں سے کسی بھی عضر کے مادے اور اس کے عوار کی مثلاً مکان میں متحیز ہونے سے پاک میں۔

( میں کہتا ہوں ) کہ بیہ جواب اس صورت میں صحیح ہوسکتا ہے جب بحردات کو جو ہر وعرض کے علاوہ موجودات کی

تیسری قتم ٹارکیا جائے ، چنا نچہ فلاسفہ اور اہل سنت جماعت میں سے امام غزالی جلیمی ، راغب اصفہ انی اور بعض صوفیہ اس کے قائل ہیں ، فلاسفہ کا کہنا ہے کہ مجر دات نہ تو خود تحییر ہوتے ہیں اور نہ ہی کئی تحییر کے ساتھ قائم ہوتے ہیں ، انہوں نے ان کا نام ''جواہر روحانیہ' رکھا ہے ، اور عقول وارواح کوائی زمرے میں شار کیا ہے ، ان کے نزد کیک عقول وارواح قائم ، فلسھا توہیں ، لیکن محیر نہیں ہیں ، بلکہ اجسام کے ساتھ ان کا تعلق تہ ہیراور تصرف والا ہے ، بین تو اجسام میں داخل ہیں اور نہ ہی خارج ہیں۔ لیکن مجہور اہل سنت ان کے قائل نہیں ہیں اور جن حضرات نے اس مسئلے میں فلاسفہ کی تائید کی ہے ان کی طرف توجہ نہیں کرتے ۔ امام علامہ عارف بالتٰہ عبد الو ہاب شعر انی نے اس قول کے باطل ہونے کی تقریح کی ہے۔

(۲)۔ ہوسکتا ہے کہ جس خلامیں وہ نور تحیز ہوا ہودہ اس کے ساتھ ہی پیدا ہوا ہواور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ ای نور کی ایجاد کا تُتمّہ ہے، لہذا میدا مرنور کے مطلقا اول ہونے کے منافی نہیں ہے، جیسے کہ ہم اس پہلے اس کی آمدورف کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔

## تيسرااشكال:

سبب کہ (مِسْ نُوُدِ ہِ ) میں اضافت الامیہ ہے یا بیانیہ؟ اگر اضافت الامیہ ہوتو اصل عبارت اس طرح ہوگ (من نور له تعالیٰ) اب اشکال یہ پیدا ہوگا کہ وہ نور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم تھا یانہیں؟ اگر کہو کہ قائم تھا تو ذات باری تعالیٰ کا جم ہونا لازم آئے گا ، کیونکہ نور اجسام کے ہی ساتھ قائم ہوتا ہے ، دوسر الشکال یہ پیدا ہوگا کہ دہ نو باری تعالیٰ قدیم ہیا حادث؟ اگر قدیم ہے تو (جب وہ نور نور مصفط میں کے لیے مادہ ہے گاتو ) قدیم کا حادث کے لیے مادہ ہونالازم آئے گا اور آگر کہو کہ دہ حادث ہونالازم آئے گا اور ایس کے باوجود ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے ) تو حادث کا قدیم کے ساتھ قائم ہونالازم آئے گا دور کی ترانی پہلے ہوگا ) تو ایک تلاق کا نور تحدی سے پہلے ہوگا ) تو ایک تلاق کا نور تحدی سے پہلے ہوگا ) تو ایک تلاق کا نور تحدی سے پہلے ہوگا ) تو ایک تلاق کا نور تحدی سے پہلے ہوگا ) تو ایک تلاق کا نور تحدی سے پہلے ہوگا اور بیصدیث کی نص کے خلاف ہوگا۔

اورا گر کہوکہ وہ فور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم نہیں ہے تو بھی اس میں دواخیال ہیں کہ وہ قدیم ہے یا حادث ؟ ؟اگر قدیم ہے تو قدیم کا حادث کے لیے مادہ ہوٹالازم آئے گا، جیسے اس سے پہلے بیان کیا جا چگا ہے اور اگر کہو کہ جادث ہے، تو ایک مخلوق کا نوز محمدی علیہ الصلاق والسلام سے پہلے ہوٹالازم آئے گا، بیا شکال بھی اس سے پہلے گزرچکا ہے۔

## جواب:

ہم پہلی شق اختیار کرتے ہیں کہ بیاضافت لامیہ ہے ادراس وقت نور سے مرادوہ نور نہیں جوعرض ہے، بلکہ اس سے مرادظہور ہے، جیسے کہ اہل علم نے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک (نور) کی تغییر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوخود ملاہر ہے اور دوسرے کو ظاہر کرنے والا ہے، مطلب بیہ کہ اللہ تعالی نے نورمحدی میلائی کواپے ظہور سے ( یعنی بلا واسطہ ) پیدا فر مایا، بر ظاف باتی تمام مخلوقات کے کہ وہ اس نورشریف کے ظہور کے واسطے سے پیدا ہوئیں۔اس صورت میں لفظ "مِسنُ" ابتدائیہ ہے اور اس سے یہی متباور ہے۔

یہ جواب سیرعبدالر من عیدروں نے "نشوح الصلاۃ الشجویة" میں دیا ہے، یہ جواب زیادہ ظاہر ہے، دوسرا جواب نیادہ ظاہر ہے، دوسرا جواب نیادہ ظاہر ہے، دوسرا جواب نیادہ فاہر ہے، دوسرا جواب نیادہ فاہر ہے، دوسرا جواب نیادہ ہوگا (مِسنُ ذات اللہ کیاں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کی ذات نور محمد کی ہیں ہوائی کے لیے مادہ ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ فقد رت البہ کا تعلق اس نور کے ساتھ مراہ راست ہوااور اس کے وجود میں کی چیز کا واسط نہیں تھا۔ (۲) "مِنْ" باء کے معنی میں ہو، یعنی بذات اور کسی واسط کے بغیر، یہ جواب آگر چرچے ہے لین اس میں تکلف اور بُعد ہے۔

# ایک اور جواب اوراس کا تجزیه:

بعض حفرات نے بیہ جواب دیا کہ بیاضافت لامیہ ہا اور مطلب بیہ ہے کہ نور محمد کی پیدا کیا گیا اس نور سے پیدا کیا گیا جو آپ کے لیے پہلے پیدا کیا گیا تھا کہ دہ نور محمد کی بہلے پیدا کیا گیا ہوا کی درباراللی سے خاص مناسبت ہے، رہا بیسوال کہ پھر تو آپ کے لیے خاص مناسبت ہے، رہا بیسوال کہ پھر تو آپ محلوق کا اس نور سے پہلے ہونا لازم آگیا، تو بیسوال وار ذبیس ہوتا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ نور بیدا ہی اس لیے کیا گیا ہو کہ وہ کی توریخ کی پیرائی اس کہ وہ نور بیدا ہو گیا گیا ہوں کی معالی اس کے دہ نور کو دربری معارف کیا جو اللہ میں اضافہ کیا اور اس کا نام دور کی معارفی کیا مؤرج کی میں اضافہ کیا اور اس کا نام دور کی معارفی کیا مؤرج کی میں اضافہ کیا اور اس کا نام دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی کھور کیا کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کی کھور کیا کیا کہ دور کیا کہ دور کی معارفی کیا کہ دور کیا کہ دور کی کھور کیا کہ دور کی کھور کیا کہ دور کی کھور کیا کہ دور کی کیا کہ دور کیا کہ دور کی کیا کہ دور کیا کہ دور کیا

اس جواب پر بیا شکال دارد ہوتا ہے کہ تمام احادیث سے متبادر یہی معلوم ہوتا ہے کہ فلق کامعنی معدوم کو پیدا کرتا ہے، نہ کہ موجود کوئی صورت دینا، اسے قریب کرنا اور اس کا نام رکھنا، دوسری بات بیہ ہے کہ بیسب باتیں اگر قرآن و صدیث سے نابت نہ ہوں تو ان سے فاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ بلکہ اصل تصویر کے بارے میں کوئی حدیث وارد نہیں جس پر اعتماد کیا جائے۔ اگر چہ حدیث میں آیا ہے کہ نور شریف کو مقام قرب میں بارہ ہزار سال رکھا گیا اور نبی اکرم میدائر کا نام مخلوق کے پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے رکھا گیا۔

فاضل فہ کورنے جو بیفر مایا کہ پہلے تور پیدا کیا گیا، جے دوسری صورت دی گی اوراس کا نام '' نورجح'' رکھا گیا، غالبًا بیہ سوچ اس صدیث مرفوع ہے لیگئے ہے جس میں آیا ہے کہ میں نے عرض کیا: اے میرے رب! تو نے جھے کس چیز ہے پیدا کیا ہے؟ فرمایا: اے حبیب! میں نے اپنے اُس نور کی سفیدی کی صفائی کی طرف نظر کی، جے میں نے اپنی قدرت ہے پیدا کیا، اپنی حکمت سے اے بغیر کس سابق مثال کے پیدا کیا، اس کی عزت افزائی کے لئے میں نے اس کی نبست اپنی عظمت کی طرف کی اور میں نے اس کی نبست اپنی عظمت کی طرف کی اور میں نے اس سے ایک جز تکالی اور اسے تین حصوں میں تقسیم کیا، پہلی قتم ہے آپ کواور آپ کے اہل بیت کو پیدا کیا، دوسری قتم ہے آپ کو جب والوں کو پیدا کیا۔ جب قیامت

کا دن ہوگا تو میں نورکوا ہے نور کی طرف لوٹا دول گا ، آپ کو ، آپ کے اہل بیت کو ، آپ کے صحابہ کواور آپ کے اہل محبت کواپئ رحمت سے اپنی جنت میں داخل کر دول گا ، اور اے حبیب! میری طرف سے انہیں بیخوشخبری دے دیجیجے۔

غور سیجے کہ اس حدیث کے بیالفاظ ''میں نے آپ کواور آپ کے اہل بیت کو پیدا کیا'' بہاں سے لے کرتھیم کے آخر تک کے الفاظ اس فاضل کے جواب کے منافی ہیں ،ان کے جواب کا مطلب ہیہ ہے کہ نور محمد کی میلیا سے پہلے ایک اور نور تھا، کیکن اس روایت کے مطابق تو وہ نور ، نور محمد کی ہیلیا اور اس کے غیر کی طرف منقسم ہوا، تو بینور اس نور کا عین نہ ہوا، علاوہ ازیں اگر بیروایت ثابت ہوتو اس کی تاویل کر کے اسے دوسری روایات کے موافق بناتا جائے ، نہ کہ برعکس ۔

ایک جواب بیده یا گیا ہے کہ (مین نبورہ) سے مرادیہ ہے کہ نور محدی میں اس چیز سے پیدا کیا گیا جوقد یم ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح ازل سے موجود ہے، اسے مجاز أنور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس پر بیاشکال وارد ہوتا ہے کہ اس سے قدیموں کا متعدد ہونالازم آتا ہے۔ مزید یہ کہ الی چیز کا ثابت کرنالازم آتا ہے جس کا قرآن وحدیث کی روسے کوئی شوت نہیں ہے۔

## چوتھااشکال:

یہ ہے کہ امام عبدالرزاق کی روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو نور کو چار
حصوں میں تقسیم کیا، پہلی جز سے قلم ، دوسری سے لوح ، تیسری سے عوش کو پیدا کیا ، یہاں تک کہ فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قتم
سے آسانوں کو ، دوسری سے زمینوں کو پیدا فر مایا۔''اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوح محفوظ کو عرش سے پہلے اور آسانوں کو
زمینوں سے پہلے سے پیدا کیا ، حالانکہ علاء کی ایک جماعت نے کہا کہ تھے یہے کہ نور محمدی عدائی کے بعد سب سے پہلے پانی
پیدا کیا گیا ، اس کے بعد عرش ، اس کے بعد قلم اور اس کے بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا ، اس طرح زمین آسانوں سے پہلے پیدا
کیا گیا ، اس کے بعد عرش ، اس کے بعد قلم اور اس کے بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا ، اس طرح زمین آسانوں سے پہلے پیدا

## چواب (والله تعالى اعلم)

حدیث شریف کے ان الفاظ'' پہلی جزء سے قلم کو پیدا کیا'' سے گنتی اور بیان میں پہلی جزء مراد ہے، وجود میں پہلی جزء مراذ نہیں ہے، گویا نبی اکرم میرائٹ نے فر مایا کہ ایک جزء سے قلم کو پیدا کیا اور ایک قتم سے لوح محفوظ کو، ای طرح ٹانی اور ثالث کے بارے میں کہا جائے گا، پھر اس جگہ عطف واؤ کے ساتھ ہے، جو تر تیب کا تقاضانہیں کرتی، لہٰذا نور کی ایک قتم سے پانی کا قلم سے پہلے پیدا کرنا، پھرعرش، پھر قلم اور اس کے بعد لوح محفوظ کا پیدا کرنا، اس حدیث کے منافی نہیں ہے۔ اس طرح زمین کی پیدائش کا آسان سے پہلے ہونا بھی اس حدیث کے خلاف نہیں ہے، تاہم آپ جانتے ہیں کہ آسان کا مادہ، وھواں زمین سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، اس لئے زمین کی سبقت کا اشکال وار ذہیں ہوگا۔

علاء کی ایک جماعت نے مخلوق کی پیدائش کے لحاظ ہے جس تر تیب کوسیح قرار دیا ہے،اس کی دلیل سیحے بخاری کی مرفوع حدیث ہے، جس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ موجود تھااوراس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں تھی، جب کہاس کاعرش پانی پرقبا، اس میں اشارہ ہے کہ کا نئات کی ابتداء پانی اور عرش ہے ہوئی ،کیکن فور شریف میں اللہ کے بعد ،اس سے پہلے حضرت ابلاین رضی اللہ عنہ کی روایت گزر چکی ہے ، جے امام احمد اور ترفدی نے روایت کیا اور امام ترفدی نے اسے سیح قرار دیا ،اس ہے نہ میں ہے کہ پانی عرش سے پہلے پیدا کیا گیا ،حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ پانی ہوا کی پشت پرتھا ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہوا بھی عرش سے پہلے پیدا کی گئے تھی ۔

اس سلسلے میں اس ہے بھی زیادہ صرت کوہ حدیث ہے جوابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے مروی ہے کہ جب الله تعالیٰ نے پانی کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو نور ہے ایک یا توت پیدا کیا، جس کی موٹائی ساتوں آسانوں اور ساتوں زمینوں جنی تی، پھر اے بلایا تو وہ خطاب اللی کی ہیبت کے خوف سے قیامت تک کا نیتا اور ارز تاریے گا۔ پھر ہوا کو پیدا کیا اور پینی کواس کی پشت پر سوار کردیا، پھرع ش کو پیدا کیا اور اے پانی کی پشت پر رکھ دیا۔

این عباس ہی ہے ایک روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فر مایا، اس وقت کوئی ظون نہیں تھی، اس قاور وقیوم نے ایک نور پیدا کیا، اس نور سے تاریکی پیدا کی، اس تاریکی ہے اور نور پیدا کیا اور اس نورے ایک اور اور چوا کیا اور اس نورے ایک موٹائی سات آسانوں ، سات زمینوں اور جوان کے درمیان ہے، سب کے برابر تھی، جرائہ تعالی نے اس یا قوت کو خطاب کیا، جب یا قوت نے اللہ تعالی کا کلام ساتو خوف سے پانی ہوگیا، اس ہیب کی وہشت اور نون کی وجہ سے دور سے وہ پانی کی وہوا کی پشت پر رکھ دیا، پھر اللہ تعالی نے ہوا کو پیدا کیا، اور پانی کو ہوا کی پشت پر رکھ دیا۔

کیا اور اسے پانی کے او پر کہ کھ دیا۔

اللہ تعالیٰ نے عرش کی ایک ہزار ذبا نیس پیدا کیں، ہر زبان ایک ہزار انداز سے اپنے خالق کی تیج اور حمر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے عرش کی بیشانی پر لکھا: بے شک میں اللہ ہول، میر سے سواکوئی معبود نہیں، میں یکتا ہوں، میر اکوئی شریک محمد مصطفیٰ میں اللہ ہوں کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کرتے کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کے تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کے تعدید کی تعدید کی تعدید کے تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کرد کرد کرد کے کہ کے تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید ک

پھرعوش کے دو ہزار سال بعد کری کوالیے جو ہر سے پیدا کیا جواُس جو ہر سے مختلف تھا جس سے عرش کو پیدا کیا نا،عرش کے پیٹ میں کری کی حیثیت ایس ہے جیسے جنگل کے درمیان ایک چھلنہ کھینک دیا گیا ہو،ای طرح آسان اورزمین کری سے پیٹ میں اس چھلنے کی طرح ہیں جو جنگل کے درمیان کھینک دیا گیا ہو۔

بیر قلم کونور سے پیدا کیا، اورا سے زمین سے لے کرآسان تک کے فاصلے کی کسبائی عطاکی، پس وہ اللہ تعالیٰ بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگیا، پھرلوح محفوظ کو پیدا کیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجو دہوگئی، پھران دونوں کوفر مایا کہ اپنرائٹ ہو، قلم کسلیے تین سوسانھ دندانے پیدا کئے، ہر دندان علوم کے تین سوسانھ سمندروں سے مدد لیتا ہے، لوح محفوظ سرز مرز کی ہے، اس کی دوجانیں یا تو سے کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قلم کو تھم دیا: لکھہ اس نے عرض کیا: میرے رب! کیا کھوں؟ فرایا لی محفوظ میں لکھ، پس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک ہونے والی چیزیں لکھوا تا ہے، اس حدیث کو اسحاق ابن بشرنے مقال ن سلیمان ہے،انہوں نے ضحاک بن مزاحم ہے،انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کیا،لیکن اسحاق،مقاتل اور ضحاک کی طرح ضعیف ہے اورا گر ضحاک کی توثیق بھی کی گئی ہوتو ان کی ملاقات ابن عباس ہے نہیں ہوئی ،اس لئے بیسند منقطع ہے۔ مانچوال اشکال:

یہ ہے کہ حقیقت محمد بیر صدیث میں بیان کی گئی قسموں میں سے ایک قسم ہے، لینی تقسیموں کے بعد چوتھی جز، حالا تکہ
ایک حقیقت تقسیم نہیں ہوا کرتی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حقیقت محمد بیٹمام قسموں کا مجموعہ ہو آخری قسم ہوئے قسموں کا مجموعہ ہوتو لازم آئے گا کہ ایک حقیقت تقسیم ہوجائے (حالا نکہ ایسانہیں ہوسکتا) اور اگر آخری قسم ہے قومنقسم ہوئے کا کہ املے۔؟

جواب: دوطرح سے -

(۱)۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ نور شریف پر حقیقت هبائی (مادہ تخلیق) سے یا کسی اور چیز سے اس لئے اضافہ کیا گیا کہ اس نور مبارک کے انوار و تجلیات سے امداد اور ضیاء حاصل کرے، چتا نچہ وہ اضافہ ضیاباری سے فیش یاب ہوگیا، تو اس فلاں، فلاں چیز پیدا کی گئی، اس لیے بیانقسام صوری ہے، حقیقت میں انقسام نہیں ہے، حقائق کے باہمی احمیاز کے باوجود میہ صرف امداد اور انوار کا حاصل کرنا ہے، اس کی مثال ایک چراغ کی ہے جس سے بہت سے چراغ روثن ہوتے ہیں اور وہ اپنی حالت پر باتی رہتا ہے، ای طرف علامہ بوصری اشارہ فرماتے ہیں۔

> أنْتَ مِسصِّبًاحُ كُلِّ فَضُلٍ فَمَا تَسصُّدُرُ إِلَّا عَنُ ضَوْلِكَ الْاَضُوَاءُ

" آپ ہرفضیات کے سراج منیر ہیں، جنانچی تمام روشنیاں آپ ہی کی روشی سے پھوٹی ہیں'۔

(۲)۔اس جواب کے مطابق بھی انقسام صوری ہے، نبی اکرم میں گئید کی ان کے مرابق جمات ہان ان ہے۔ مرابق جمات تھا،ان میں سے کوئی حقیقت زیادہ نور حاصل کرتی تھی اور کوئی کم ،اس طرح مظہر میں انقسام ظاہر ہو جاتا ،جب آپ کا نور کسی حقیقت پر چکتا اور وہ آپ کے نور سے منور ہوجاتی ، تو ہوں معلوم ہوتا کہ یہاں دونور ہیں ایک مقیض اور ایک مفاض ،اس طرح ظاہر میں تعدد پیدا ہوجاتا ، جب کہ پہلے ایک ہی نور تھا، اور در حقیقت اس جگہ تعدد نہیں ہے۔ بلکہ نور منور ہونے کے قابل چیز پر چکا تو وہ منور ہوگئی ، بعض اوقات سے قابل پی تو تو ہوئے کے مطاق منور ہونے کی صلاحیت رکھنے والی چیز وں پر چکٹا ہے تو وہ اس کے ذریعے منور ہوجاتی گا،ام میں کی روایت میں ای طرف اشارہ ہے: پھر انبیاء کی روایت میں اس کو انتہام صوری بھی متعدد ہوجائے گا،ام میں کی روایت میں ای طرف اشارہ ہے : پھر انبیاء کی روحیں پیدا فرمادیں '۔ اس کی مثال ایسے ہے جسے سورج کا نور ستاروں پر چکٹا ہے تو ستارے اپنی روشنی زمین پر بھیر دیے ہیں، یہاں قول کے مطابق ہے مثال ایسے ہے جسے سورج کا نور ستاروں پر چکٹا ہے تو ستارے اپنی روشنی زمین پر بھیر دیے ہیں، یہاں قول کے مطابق ہی کہتا میں متارے سورج کانور سی منور ہوتے ہیں، ان کا نور قاتی نہیں ہے۔ اس کی طرف امام بوجیری اشارہ کرتے ہیں۔

فَإِنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبُ أَذَا ظَهَـرَتُ لَمُ يَبُدُ مِنْهُنَّ كُو كَبُ

''آپ آفآب ہیں اور بادشاہ ستارے ہیں اور جب سوری ظاہر ہوتا ہے قوستارے دکھائی نہیں دیے''۔ یااس کی مثال سورج کے نور کی شعاعوں کی طرح ہے جو پانی یا شخشے کی بوتکوں پر پڑتی ہیں تو ان کے سامنے آنے والے درخت اور دیواریں روثن ہوجاتی ہیں ، کپس سورج کا نورا پی جگہ جگرگار ہاہے اور اس سے کوئی چیز جدائبیں ہوئی ، اس مناسبت سے مجھے ایک خواصورت شعریا د آر ہاہے۔

> تراءى وَمِـرُآةُ السَّـماءِ صَقِيلَةٌ فَـاَثَّـرَ فِيُهُا وَجُهُـهُ صُورَـةَ الْبَدُرِ

'' آسان کا آئینہ چونکہ شفاف تھااس لئے جب میرامدوح آمنے سامنے ہواتواں کا چہرہ چودھویں کے جاند کی طرح اس میں نقش ہوگیا''۔

حضرت فوٹ زماں شخ عبدالعزیز دباغ (صاحب ابریز) اللہ نے نورشریف کے حقائق میں جلوہ لگن ہونے کو انہیں میراب کرنے سے وہ نور کچھ م ہوجا تا ہے، کیونکہ میراب کرنے سے جہ کیا تا ہے، کیونکہ دوسری اشیاء کے مستفید اور مستیز ہونے سے انوارا پی جگہوں سے جدانہیں ہوتے۔ (اھ) پی تقریر پہلے جواب کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، کین سیدی عبداللہ عیاشی نے اپی ''رحلت'' (سفرنا ہے) میں کہا ہے کہ دوسرا جواب ہی صحیح ہے اور کشف سے بھی ای کی تائید ہوتی ہے۔

میں (شخ عیسیٰ مانع) کہتا ہوں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ دونوں صور تیں ظاہر ہوئی ہوں بھی پہلی اور بھی دوسری ، کیونکہ
غوث دباغ رضی اللہ عنہ نے جوفر مایا ہے وہ بھی کشف سے فر مایا ہے ، ہاں دوسری صورت کی تا ئید مواہب لدنیہ کی روایت سے
ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے جب نبی اکرم ہیل بھی کا فور پیدا فر مایا تو اسے انبیاء کرام کے انوار کی طرف نظر کرنے کا تھم دیا ، جب
آپ کے نور نے انبیاء کرام میں ہم السلام کے نور کی طرف نظر کی تو آپ کا نور ان پر چھا گیا ، اللہ تعالیٰ نے ان انوار اکو تو ت گویا تی عطاکی تو انہوں نے عرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا : یہ تھر بن عبداللہ ہیل ہور کی مور ہے ، اگرتم اُن پر ایمان لا و تو میں تمہیں انبیاء بنادوں گا ، انہوں نے عرض کیا کہ ہم ان پر اور ان کی نبوت پر ایمان لائے ،
اللہ تعالیٰ نے فر مایا کیا میں تہم اراگواہ بن جاول ؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں ، یہی بیان ہے اللہ تعالیٰ کے اس فر مان میں ۔
(وَاذُ اَحَدُ اللّٰهُ عِينًا قَ اللّٰہُ عِينًا قَ اللّٰہ عِينًا قَ اللّٰہ عِينًا قَ اللّٰہ عِينًا قَ اللّٰہ عِينًا قَ اللّٰہ عِينًا قَ اللّٰہ عِينًا قَ اللّٰہ عِينًا قَ اللّٰہ عِينًا قَ اللّٰہ عِينًا قَ اللّٰہ عِينًا قَ اللّٰہ عِينًا قَ اللّٰہ عِينًا قَ اللّٰہ عَينًا قَ اللّٰہ عَدِينًا قَ اللّٰہ عِينًا قَ اللّٰہ عِينًا قَ اللّٰہ عَينًا قَ اللّٰہ عَينًا قَ اللّٰہ عَمْ اللّٰہ عَیٰ اُن اِن اللّٰہ عَی ہُلُہُ اللّٰہ عِینًا قَ اللّٰہ عَیْنًا اللّٰہ عَیٰ اللّٰہ عَیٰ اللّٰہ اللّٰہ عَیٰ اَن اللّٰہ عَیٰ اَن اِن اللّٰہ عَیٰ اللّٰہ عَیٰ اللّٰہ عَیٰ اللّٰہ عَیٰ اللّٰہ عَیٰ اللّٰہ عَیٰ اللّٰہ عَیٰ اللّٰہ عَیٰ اللّٰہ اللّٰہ عَیٰ اللّٰہ اللّٰہ عَیٰ اللّٰہ عَیٰ اللّٰہ عَیٰ اللّٰہ عَیٰ اللّٰہ عَالَٰ اللّٰہ اللّٰہ عَیٰ اللّٰہ عَالَٰ اللّٰہ عَالٰہ عَلٰ اللّٰہ عَیٰ اللّٰہ عَالٰہ عَالَٰ اللّٰہ عَالٰ عَالٰہ اللّٰہ عَالٰ کیا عَمْ اللّٰہ اللّٰہ عَالٰہ عَمْ اللّٰہ عَالٰہ عَالٰہ عَالٰہ عَمْ اللّٰہ عَالٰہ عَالٰہ عَالٰہ عَالٰہ عَالٰہ عَلٰ اللّٰہ عَالٰہ عَمْ اللّٰہ عَالٰہ عَالٰہ عَمْ اللّٰہ عَالٰہُ اللّٰہ عَالٰہ عَالٰہ عَالٰہ عَالٰہ عَمْ اللّٰہ عَالٰہ عَالٰہ عَالٰہ عَالٰہ عَالٰہ عَمْ اللّٰہ عَالٰہ عَالٰہ عَالٰہ عَمْ اللّٰہ عَالٰہ عَالٰہ عَالٰہُ عَالٰہ عَالٰہ عَالٰہ عَالٰہ عَالٰہ عَالٰہ عَالٰہ عَالٰہ عَالٰہ عَالٰہ عَالٰہ عَالٰہ عَالُم عَالٰہ ع

صاحب مواھب نے جوفر مایا ہے کہ' جب اللہ تعالی نے آپ کا نور پیدافر مایا' تو عالبًا اس سے ان کی مرادیہ ہے کہ جب اس نور کی تخلیق کو مکمل کیا اور اس پر نبوت وغیرہ کمالات کا فیضان کیا،صرف نور کا پیدا کرنام راڈبیں ہے،اب اس عبارت کا برمطلب نہیں نظے گا کہ دوسرے انبیاء کے انوار آپ کے نورسے پہلے پیدا کے گئے تھے، کیونکہ کی چیز پریحکم لگایا جائے تو اس کا تقاضایہ ہوتا ہے کہ وہ چیز پہلے موجود ہو (جب حدیث نہ کور کے مطابق نبی اکرم میلائل کا نور پیدا کرنے کے بعد حکم دیا کہ انبیاء کرام کے انوار کی طرف نظر کریں تو اس سے بیہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ انوار پہلے پیدا کئے جاچکے تھے، اس لیے اس عبارت کی توجیہ کی گئے ہے۔ ۱۳ قادری ) یا بیرمطلب ہے کہ اس نورکو حکم دیا کہ آئندہ ذیانے میں جب انبیاء کرام علیمم السلام کے انوار پیدائے جا کیں تو ان کی طرف نظر کرنا۔

ووری صورت کی تائیداس صدیث ہے ہوتی ہے جس میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیداکیا،
پیران پراپنے نور کی روشی ڈالی ،اس دن اس نور سے جے حصل گیا دہ ہدایت پا گیا اور جو محروم رہا وہ مگراہ ہوگیا ،اس صدیث کوامام ترفدی وغیرہ نے روایت کیا اور اسے سیح قرار دیا ،اس لیے اگر کہا جائے کہ 'خطق' سے مرادوہ تھا کق ہیں جن کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے ، اور وہ نور جوان پر ڈالا گیا اس سے مراد نور محدی ہوتو بیقریب الی الفہم ہے ، جیسے کہ ڈر رچکا ،صدیث شریف کا بیہ جملہ (وَ مَنُ اَخْطَاؤُ صَلَّ ) (اور جواس نور سے محروم رہاوہ مگراہ ہوگیا) ہمارے بیان کردہ مطلب کے خالف نہیں ہے ، کیونکھ ممکن ہے کہ بیہ مطلب ہو کہ جے اس نور کا بعض حصہ یعنی 'امداو ہدایت' مل گیا وہ ہدایت یا فتہ ہوا اور جواس امداد سے محروم رہاوہ مگراہ ہوگیا ( کہنے کا مقصد بیہ ہے کہ وہ نور سب پر جلوہ گرہوا ، لیکن اس کی ہدایت کی کسی کے حصے میں آئی ۔ ۱۲ قادر دی)

حدیث شریف میں جو (مِنُ ذَکیرِکِ النور) یہ (مِنُ) معنوی اعتبار ہے اسم ہے اور اس کا معنی بعض ہے، اور (اَخْطَا) کی ضمیر بھی اس کی طرف را جع ہے، اور لفظ 'مِنُ اَصَابَ '' کا فاعل ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نور کی شعاعیں تو سب مخلوق پر ڈالیس، تا کہ اس کے ذریعے ان کی ذاتیں یا ان کے مادے درست ہوجا ئیں، کیک برایت والی المدادسب کؤئیں، بلکہ بعض کوملی ۔

بعض علاء نے فر مایا کہ حدیث شریف میں واقع لفظ فل سے مرادوہ عالم ذرات ہے جے (اَلَسُتُ بِوَبِّ مُحَمُ) ایوم الست گواہ بنایا گیا تھا ( یعنی اس دن تمام انسانوں کو حضرت آ دم علیه السلام کی پشت سے چیونٹیوں کی صورت میں برآ مد کیا اور ان سے عہدلیا کہ کیا میں تمہار ارب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا: ہاں تو ہمار ارب ہے۔ ۱۲ قادری)

اوروہ نورجس کا چھڑ کا دُکیا گیااس سے مراد ہدایت کا لطف وکرم ہے، بارش کی ابتدا قطروں (پھوار) ہے ہوتی ہے، پھرموسلا دھار بارش برتی ہے۔

بعض علاء نے حدیث شریف کا ایک تیسرا مطلب بیان کیا کی ممکن ہے مخلوق سے مراد جنات اور انسان ہوں اور اندھیرے سے مراد برائی کا تکم دینے والے نفس کا اندھیر اہواور نور سے مراد قائم کئے گئے دلائل و شواہداور ڈرسنانے والی آیات ہوں جو نازل کی گئیں۔ پیمطلب بہت ہی بعید ہے ،خصوصاً حدیث شریف میں ہے (فسمن أصاب من ذلک النوو یو مؤید نیا کی النوو یو مؤید نیا کی النوو یو مؤید کی موافق نمیں گے وہ دنیا میں فائدہ اٹھا نمیں گئی ہو مؤید کے موافق نہیں ہے کیونکہ ولائل و شواہد سے جولوگ فائدہ اٹھا نمیں گے وہ دنیا میں فائدہ اٹھا نمیں گئی اللہ اس دن فائدہ نہیں اٹھایا جب اللہ تعالی نے مخلوق کو تاریکی میں بیدا کیا۔ ۱۲ قاوری) ہم نے جومطلب ابتدا میں بیان کیا اللہ تعالی نے جاتوں مؤید ہوں اشارہ کیا ہو۔
تعالی نے جا ہا تو وہ حقیقت کے زیادہ قریب ہوگا۔ اگر چے ہم نے نہیں دیکھا کہ کی عالم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہو۔

حضرت غوث دبّاغ ﷺ نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اس امت کے مؤمنین وغیر ہم اس نورشریف سے آٹھ مرتبہ سیراب کئے گئے:

(۱)۔ عالم ارواح میں جب اللہ تعالی نے تمام روحوں کو پیدا کیا تواس وقت سیراب کیا (میں کہتا ہوں) کہ ای لیے نبی اکرم سیر اللہ نے فرمایا: ہم تمام روحوں کے باپ ہیں اور ہم اللہ تعالی کے نورے ہیں اور مومن ہمارے نور کا فیض ہیں، ہم نے جواس سے پہلے ملان کیا ہے یہ حدیث اس کی تا ئیر کرتی ہے، کیونکہ ''جملہ ارواح'' گر اہوں کی روحوں کو بھی شامل ہے، یمی بات غوث و باغ نے کہی ہے۔

(۲)\_ جب الله تعالى نے روحوں كوالگ الگ كيا اور صورتين عطاكيس ، تو ہرروح كوصورت دينے كے وقت سير اب كيا۔

(۳)۔ "السٹ بسوبکم" کے دن، پس آپ نے ہر جواب دینے واکے کوسیراب کیا، ہال بعض کو کم سیراب کیا اور بعض کو اس اب کیا اور بعض کو این اور بعض کو این میں اس کے وہ مراتب میں مختلف ہوئے، رہے کفار تو انہوں نے ہدایت کا وہ پانی چیا پیند نہ کیا اور جب چنے والوں کی سعادت کو دیکھا تھا تو شرمندے ہوئے اور اندھیروں سے پانی ہانگا، اللہ تعالیٰ کی پناہ (میں کہتا ہوں) کہ اس سے دوسر بول کی تا ئید ہوتی ہے۔

(۴)۔ جب ماؤں کے پیٹوں میںصورت دی گئی،اس وقت سیراب کیا، تا کہ جوڑ زم ہوں،آئکھیں اور کان کھل جا نمیں،اگر سیراب ندکئے جاتے تو پیسب کچھے حاصل نہ ہوتا۔

(۵)\_روح بھو کنے کے دقت سیراب کیا، ورندروح داخل نہ ہوتی ،اس کے باوجود وہ فرشتوں کے دباؤ سے داخلی ہوتی ہے اوراگر اللہ تعالیٰ اسے تکم نیدیتااور وہ اس تکم کونہ پیچانتی تو فرشتہ اسے آ دمی کی ذات میں داخل نہ کرسکتا۔

(۲)۔ جب بچرپیٹ سے برآ مدہوتا ہے، اس وقت اسے القاء کیا جاتا ہے کہ کھانا منہ سے ہے، اگر اسے سیر اب نہ کیا جاتا تووہ کھانہ سکتا۔

(۷)۔ پہلے پہل دودھ پینے کے لئے بستان کومنہ میں لیتے وقت (میں کہتا ہوں کہ)اس کی حکمت بیان نہیں گی ، غالبًا وہ ب ہے کہ بچھا یک ہی خوراک یعنی دود ھاکا عادی بن جائے یہاں تک کہ دوسری غذا کمیں کھانے کے قابل ہوجائے۔

ہے در چاہیہ ہی ووا سے میں وودوہ ہوں ہونے کے وقت صورتیں دی جائیں گی،اس وقت سیراب کیا جائے گا، تا کہ ذوات قائم

ہوجا کیں، حضرت غوف دباغ نے فرمایا کہ آخری پانچ صورتوں میں مومنوں کی ذوات کے ساتھ غیر سلموں کی ذوات بھی

ہوجا کیں، حضرت غوف دباغ نے فرمایا کہ آخری پانچ صورتوں میں مومنوں کی ذوات کے ساتھ غیر سلموں کی ذوات بھی

شریک ہوتی ہیں،اگر ایسا نہ ہوتا تو دوز نے چل کر دنیا میں ان کے پاس آجاتی اور آئیں کھا جاتی، قیامت کے دانے بھی ان کی

طرف پیش قد می نہیں کرے گی اور آئیس کھائے گی نہیں یہاں تک ان کی ذوات نے اس نور مبارک سے جو در تی اور خوبی

عاصل کی ہوگی اے جدا کر دے گی ہختھ سے کہ آٹھ میں سے صرف تیسری صورت ہے جس میں غیر مسلم فیض یا بنہیں ہوئے،

ہاں انہیاء کر ام علیہم السلام اور تمام مومن تمام صورتوں میں سیراب ہونے میں شریک ہیں، لیکن جس پیانے پر انہیاء کر ام علیہم

السلام کو سیراب کیا گیا اس کی دوسر بے لوگ طاقت ہی نہیں رکھتے ، اسی طرح اس امت کے مومنوں کو دوسری امتوں کے السلام کو سیراب کیا گیا اس کی دوسر بے لوگ طاقت ہی نہیں رکھتے ، اسی طرح اس امت کے مومنوں کو دوسری امتوں کے

مومنوں پر نضیلت حاصل ہے اور وہ یہ کہ انہیں نورشریف سے اس وقت سیراب کیا گیا جب وہ نورآپ کی ذات شریفہ میں داخل ہوا داخل ہوا اوراس نے آپ کی ذات اقدس کے سرّ اور روح انور کے سرّ کو جمع کیا، دوسری امتوں کے مومنوں نے صرف آپ کی روح انور کے سررّ سے فیض حاصل کیا، یمی وجہ تھی کہ یہ امت درمیانی، کالی، عادل اور بہترین امت بن گئی، جسے تمام لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔

رید گفتگونتی امام شہاب الدین احمد بن احمد بن اساعیل حلوانی خلیجی ، شافعی ، مصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ، وعظیم عالم بھی تھے اور شاع بھی ، 9 ذوالحجہ کومصر کے مغربی جھے' رأس الخلیج'' سمے شہر میں ۱۳۰۸ھ میں فوت ہوئے ، ان کی درج ذیل تصانیف ہیں :

- (١) الاشارة الآصفية في مالا يستحيل بالانعكاس في الصورة الرسمية في بعض محاسن اللمياطية.
  - (٢) البشرى بأخبار الإسراء والمعراج الاسرى.
    - (٣) شذا العطر في زكاة الفطر.
      - (٣) مواكب الربيع:
    - (۵) العلم الأحمدي بالمولد المحمدي
      - (۲) الناغم في الصادح والباغم.

(معجم المولفين ازعمر رضا كاله (١٣٦/١) مدية العارفين (١٩٢/٥) الله تعالى أنهيس جزائے خير عطافر مائے)

### اولتيتِ نور صطفي صديللم:

نی اکرم میلی کاول ہونے کے بارے میں بہت ی احادیث آئی ہیں،ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جے ابوطاہر مخلص نے ''الاواک'' (۲۷) میں اور اہام بہتی نے مخلص نے ''الاواک' (۲۷) میں اور اہام بہتی نے دلاک المعبور و المعرب اللہ میں میں میں اور اہام بہتی نے دلاک المعبور میں میں حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ میلی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بیدا فرمایا تو آئیس اپنے نبی مکرم میلی خردی، تو وہ بعض انبیاء کرام علیم السلام کے بعض پر فضائل و کیے نہیں ان کے آئیس ان کے آئیس ان کے آئیس اپنے فرمای ہواد کھائی دیا۔ انہوں نے عرض کیا: اے میرے رب! یہ کیسا نور ہے؟ فرمایا: یہ تبیل ان بی کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ کے بیٹے احمد (میلی ہوائے گی۔ آپ کے بیٹے احمد (میلی ہوائے گی۔ ا

دوسری حدیث وہ ہے جے ابن سعد نے طبقات (۱/۹۸) میں،امام بخاری نے تاریخ کبیر (۲۸/۲۸) میں،انہوں نے بی تاریخ کبیر (۲۸/۲۸) میں،انہوں نے بی تاریخ صغیر (۱۳/۱۸) میں،امام بیق نے دائل (۱/۹۸) میں،امام جبیق نے دلائل (۱/۹۸) میں،ابان حبان نے اپنی سیح (۱۳۷۰) میں حضرت عرباض ابن سارید رضی اللہ عند روایت کیا کہ میں نے دلائل (۱/۹۸) میں،ابن حبان نے اپنی سیح (۱۳۷۰) میں حضرت عرباض ابن سارید رضی اللہ عند روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ اللہ تھائی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ آپ فرماد ہے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاتم المجھین تھے، جب کہ آدم علیہ السلام کی جو تجبین اس بارے میں بتاتے ہیں، ہم اپنے جدامجد ابراہیم اللیکھی و عاکا نتیجہ ہیں، اپ ہمائی علیہ السلام کی خوشجری کا حاصل ہیں اور اپنی والدہ ماجدہ کے اس خواب کی تعبیر ہیں جو انہوں نے دیکھا، اس طرح

امہات المؤمنین بھی خواب دیکھتی تھیں۔ رسول اللہ مطاریخ کی ولاوت باسعادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک نور و کی امہات المؤمنین بھی خواب دیکھتی تھیں۔ رسول اللہ مطاریخ کی متعدداحادیث اور تیں جو میں نے اپنی کتاب' نسود المبدایات اور حتم المنہ ایات' میں بیان کئے ہیں، میں نے قرآن کریم، سنت مطہرہ اور جلیل القدرعالماء کے ارشادات کے دلائل سے سیدنا ومولا نامجم صطفی میں المبدایات مطاقہ ثابت کی ہے۔ (والحدد للّه وب العالمين)

# كتاب الطهارة

#### باب ۲:

# وضو کے بیان میں

19۔ امام عبدالرزاق معمر سے، وہ سالم سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا: رسول اللہ ﷺ کی امت اس حال میں آئے گی کہ ان کے اعضاءِ وضو چمک رہے ہول گے، ان کی ایڑیاں وضو کے آثار سے نمایاں ہول گے۔ (۱)

(۱) - اس حدیث کی سند منقطع ہے، کیونکہ معرکی ملاقات سالم بن عبداللہ سے نہیں ہوئی، کین بیصد یہ صحیح ہے، اس کے حوالے ملاحظہ ہوں: امام بخاری (۱/۲۲) امام احمد کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ ان ہی الفاظ میں بیصدیث آئی ہے، کین اس میں 'غیورا'' کی بجائے ''ھے ما المعنو '' ہے امام احمد (۱۲/۲۵ میں الفاظ میں بیصد میں آئی ہے، کین اس میل 'غیورا'' کی بجائے ''ھے بالا بیمان (۱۲/۳) بروایت نعیم بن مجم ، حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عند سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم میں اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک ہماری امت کو قیامت کے دن اللہ عند سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم میں اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک ہماری امت کو قیامت کے دن روشنی کو کہ با کرے، امام مسلم (۱۲/۲۱) ابو یعلیٰ (۱۱/۲۵) ابوعوانہ (۱۲/۵۱) طرانی، مند شامین (۱/۲۳۳) روشنی کو کہ با کرے، امام مسلم (۱/۲۱۲) ابو یعلیٰ (۱۱/۲۵) ابوعوانہ (۱/۲۰۵) طبرانی، مند شامین (۱/۲۳۳) سند کے ساتھ رسول اللہ عند ساتھ رسول اللہ میں مند شامین کر کی وجہ سے قیامت کے دن روشن اعضا والے ہوں گے، پس جو شخص اعضا کی میں ہوگئے ہوئے کہ کہ کرے، امام مسلم (۱/۲۲) ابوعوانہ (۱/۲۳) ابن ابی شید (۱/۲) امام بیبی ، شعب الا بمان میان اللہ عند سے روایت روشنی کو کم باری خدمت میں اس حال میں حاضر ہوگے کہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں جو التر ہیب (۱/۲۲) بروایت ابو حازم، حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں جاشر وضوکی بدولت تم ہماری خدمت میں اس حال میں حاضر ہوگے کہ

تمہارے وضو کے اعضا چک رہے ہوں گے، امام مسلم (۱/۲۱۷) امام مالک (۲۹/۱) نسائی، سنن کبرئ (۹۵/۱) میں بیغ ہنن کبرئ (۹۵/۱) مین کری (۹۵/۱) مین کری (۹۵/۱) بین خزیمہ (۱/۲) بین حبان (۳۲۱/۳) بیبق ہنن کبرئ (۹۵/۱) شعب الا بیان (۱/۲۱ ) این حبوالرحمان البخ والد اور وہ حضرت شعب الا بیان (۱/۲۱ ) منذری، الترغیب والتر ہیب (۱/۹۱) علاء این عبوالرحمان اپنے والد اور وہ حضرت الو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سیار شعب لے گئے، آپ نے فرمایا: تم پرسلام ہوا ہو موموں کے دار! (بیبال تک کہ فرمایا) ہے شک بدلوگ وضو کے آثار سے اس حال ہیں آئیں گے کہ ان کے دشو کے اس حال ہیں آئیں گے کہ ان کے دشو کے اعضاء روثن ہوں گے، اور جم حوض پر ان کے پیش رواور شنظم ہوں گے، امام سلم (۱/۲۱۷) این ملجہ (۱/۲۸۸) حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سیار ان کے فرمایا کہ ایک ایک میں تک جشنا فاصلہ ہواں کے مقبارے حوض کا کنارہ اس سے لمبا ہے، (بیبال تک کہ فرمایا) تم آثار وضو کی برکت سے ہماری خدمت میں اس حال میں حاضر ہوگے کہ تہمارے وضو کے تمہارے وضو کے اعضاء روثن ہوں گے، یہ فضیلت کی دومرے کو حاصل نہیں ہوگی۔

#### باب۳:

# وضومیں بسم الله شریف پڑھنے کے بیان میں

۲۰ امام عبدالرزاق معمر (۱) ہے، وہ زہری (۲) ہے وہ روئیج (۳) بن عبدالرحلٰ بن سعید خدری بن سعید خدری ہے۔ وہ ان کے داداحضرت ابوسعید خدری بن سعید خدری ہے۔ وہ ان کے داداحضرت ابوسعید خدری بن سعید خدری ہے۔ وہ ان کے داداحضرت ابوسعید خدری ہے۔ وہ ان کے داداحضرت ابوسعید خدری ہے۔ وہ ان کے دروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ میلید کی میں کے دروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ میلید کی میں کا وضوئیں ہے۔

(۱)۔ان کا تذکرہ حدیث نمبر(۱) کے تحت گزرچاہے۔

(۲)\_ان کا تذکرہ حدیث نمبر(۲) کے تحت گزر چکا ہے۔

(۳)۔ بیرون بی بن ابوسعید خدری مدنی ہیں، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی ہے، ان کے بارے ہیں ابن حجر نے تقریب میں کہا ہے کہ وہ مقبول ہیں، ابوزرعہ نے فر مایا: شخ ہیں، ابن عدی نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ان میں کوئی حرج نہیں ہے، ابن حیان نے ان کا ذکر ' ثقات' میں کیا ہے، احمد بن حفص سعدی فرماتے ہیں کہ ام احمد سے وضو میں بسم اللہ شریف کے پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں بن حفص سعدی فرماتے ہیں کہ ام احمد سے وضو میں بسم اللہ شریف کے پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا مجھے اس سلطے میں کوئی قوی حدیث معلوم نہیں ہیں، دیکھے تقریب (۱۸۸۱) تہذیب التہذیب التہذیب (۱۸۹۸) تہذیب الکمال (۱۹۹۵) تہذیب الکمال (۱۹۹۵)

(٣)۔ وہ عبدالرحمٰن بن سعد بن مالک بن سنان انصاری ہیں، ان کی کنیت ابوحفص ہے، کہا جاتا ہے ابو محمد بن ابو سعید خدری مدنی، ثقد ہیں، روئ اور سعید کے والد ہیں، انہوں نے اپنے والد حضرت ابوسعید خدری اور ابوحمید ساعدی وغیر ہم سے روایت کی، ۱۱۲ھ میں ستتر (۷۷) سال کی عمر میں وفات پائی، دیکھے تقریب (۳۸۷۳) تہذیب المتہذیب (۱۰/۲) اور تہذیب الکمال (۱۳۴/۱۷)

(۵)۔ان کا نام سعد بن سنان بن عبید انصاری خزرجی ہے،ان کی کنیت ابوسعید خدری ہے اور وہ کنیت ہی سے مشہور تھے، رسول الله عبد الله علی کہ بہت ساری مشہور تھے، رسول الله عبد الله عبد کا معیت میں بارہ غزوات میں شریک ہوئے، رسول الله عبد کا معیت میں بارہ غزوات میں شریک ہوئے، رسول الله عبد کا معیت اصابہ حدیثیں انہیں یاد تھیں، اور آپ سے علم کی وافر مقدار روایت کی، ۲۲۵ میں رحلت فرمائی، دیکھتے: اصابہ حدیثیں انہیں یاد تھیاب (۲۴۲/۲)

جس نے اس پراللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا۔(۱)

ال۔ امام عبدالرزاق، ابن جرت کے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے انہیں حضرت ابو ہر رہ ہوئے سنا کہ جس کا ابو ہر رہ ہوئے سنا کہ جس کا وضونہیں اس کی نماز نہیں اور جس نے وضو میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا اور اس کا وضونہیں ہے۔ (۲)

(۱) ۔ میں حدیث اس سند کے ساتھ حس ہے، اس کی ایک اور سند ہے جے حاکم نے مترزک میں بیان کیا ہے

(۱/ ۲۲۲) حدیث نمبر (۵۲۰) وارالکتب العلمیة ، اس میں بیالفاظ ہیں (لاصلوٰ ق) ابوداؤ زمبر (۱۰۱) ترفدی علل

کبیر (۱۱/۱۱) میں ، طبر انی مجمح اوسط میں نمبر (۸۷۷) ابن ماجہ (۱۳۹۱) ابن الی شیبہ (۱/۳) امام احد (۱۸۳۸)

نمبر (۱۱/۹۲) بیروں کے اوسط میں نمبر (۱/۷۷) وارش (۱/۲۷) باب التسمیة فی الوضوء ، عبد بن حمید

(۱/۲۵) بیرون سن کبری (۱/۳۲۷) کثیر بن زیدروایت کرتے ہیں روج بن عبدالرحل ابن ابی سعید خدری سے وہ

ایک باپ سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں۔

(۲) \_ بیحدیث متابعات اور شواہد کی بنا پر حسن لغیرہ ہے، جیسے کہ آپ ابھی دیکھیں گے، کونکہ اس میں ایک راوی مہم ہے، دوسری روایات ہے واضح ہوگیا کہ وہ شخص لیقوب بن سلم لیٹی ہے، جیسے امام ما ہم نے اس حدیث کو متدرک (۱/۲۲۱) میں روایت کیا اور فر مایا کہ اس کی سندھیجے ہے، امام مسلم نے لیقوب بن ابی سلمہ المیابشون سے استدلال کیا ہے، ابوسلمہ کا نام ویتار ہے، شخصین نے اسے روایت نہیں کیا، اس کے لئے ٹابد بھی ہے، اس پر ذہبی نے تعاقب کرتے ہوئے کہا کہ سیحے ہے کہ میں صدیث بیان کی لیقوب بن سلم لیٹی نے اپنے والد ہے، انہوں نے تعاقب کرتے ہوئے کہا کہ سیحے ہے ہاس کی سند میں پچھ کروری ہے، علامہ ابن افر نے والد ہے، انہوں نے حضرت ابو ہر پر ورضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس کی سند میں پچھ کروری ہے، علامہ ابن افر نے تہذیب المتہذیب کے حضرت ابو ہر پر ورضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس کی سند میں بی کہ ورایت کی تو انہوں نے گمان کیا کہ بیر راوی لیقوب بن المہاجئون سے راوی سلمہ المہاجئون سے راوی سلمہ المہاجئون سے راوی سلمہ المہاجئون سے راویت ہے۔ اس مدیث کی امام المہ کی جو نے تابع ہے۔ کہ اس کی روایت میں ابن ماجہ (۱/۲۰) ابن ماجہ رانی، اور طرف ۱۹۲۸ میں روایت کیا لیقوب بن المہ لیش کے بارے میں ابن ججہ نے تقریب کی ایک میں ابن جم نے تو والد سے کہ انہوں نے اپنے والد سے دائر سلمہ لیش کے بارے میں ابن ججہ نے تقریب کے والد سے دائری المام المی رانی، اور میں الحال ہیں اور تہذیب المتہذیب المبتہذیب (۲۵/۲) میں فرمایا کہ وہ ججول الحال ہیں اور تہذیب المبتہذیب (۲۵/۲) میں فرمایا کہ وہ ججول الحال ہیں اور تہذیب المبتذیب (۲۵/۲) میں فرمایا کہ وہ ججول الحال ہیں اور تہذیب المبتذیب (۲۵/۲) میں فرمایا کہ وہ ججول الحال ہیں اور تہذیب المبتذیب (۲۵/۲) میں فرمایا کہ وہ ججول الحال ہیں اور تہذیب المبتذیب (۲۵/۲) میں فرمایا کہ وہ ججول الحال ہیں اور تہذیب المبتذیب المبتذیب (۲۵/۲) میں فرمایا کہ وہ جول الحال ہیں اور تہذیب المبتذیب (۲۵/۲) میں فرمایا کہ وہ ججول الحال ہیں اور تہذیب المبتذیب المبتد الحدیث کی دور جبول الحال ہیں اور تہذیب المبتد کی دور تعرب الحدید کیا ہوں کے دور تعرب الحدید کی دور تعرب الحدید کیا ہوں کے دور تعرب الحدید کی دور تعرب الحدید کی دور تعرب الحدید کی دور تعرب الحدید کی دور تعرب الحدید کی دور تعرب الحدید کی دور تعرب الحدید کی دور تعرب الحدید کی دور تعرب کی دور تعرب الحدید کی دور تعرب



#### باب،

## جب وضوے فارغ ہو

۲۲۔ امام عبدالرزاق، امام مالک سے، وہ یکی بن الی زائدہ سے، وہ حضرت ابوسعید خدری اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جوشض وضوسے فارغ ہوکر ریکھات پڑھے (سُبُحَانَکَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِکَ، اَشُهَدُ اَنُ لَا اِللَّهُ الَّا اَنْتَ السَّعُهُ فُورُکَ وَاتُوبُ اِلْدُ اِلْدُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اے اللہ! میں تیری حمد کے ساتھ تیری تقدیس و تنزید بیان کرتا ہوں اور گواہی
دیتا ہوں کہ تیر سے سواکو کی لائق عبادت نہیں ہے، میں تجھ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں
اور تیری بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں' ۔ تو اِن کلمات پرمُبر لگادی جاتی ہے، پھر انہیں عرش
مجید کے نیچے پہنچا دیا جاتا ہے، اور وہ مہر قیامت تک نہیں تو ڑی جاتی ۔ (۱)

عبد آلرزاق ، معمر (۲) ہے، وہ قیادہ (۳) ہے، وہ سالم بن ابی المجعد (۴) ہے

(۱) قلی نیخ میں (تدکئر) ہے، کی صحیح (تدکسو) ہے، اس لیے کہ امام عبد الرزاق نے (۱۸۲۸) میں ''باب

وضوء المقطوع" میں حدیث روایت کی ہے اس میں (تسکور) ہی ہے، جس طرح ہم نے متن میں لکھا ہے، ای طرح امام عبد الرزاق نے" باب اذافرغ من الوضوء" میں حدیث روایت کی ہے جیسے کہ وار الکتب العلمية کے نشخ طرح امام عبد الرزاق نے" باب اذافرغ من الوضوء" میں حدیث روایت کی ہے۔ (۱/۵۱/ ۱۳۸) میں ہے، ای طرح مصنّف ابن ابی شیبہ (۱/۳) میں انہوں نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے لفظ بلفظ بیحدیث روایت کی ہے۔

(۲) ۔ حضرت معمر کا تذکرہ حدیث نمبر(۱) کے تحت گزرچکا ہے۔

(۳) \_ بیرقاده ابن دعامه ابن قاده سددی بھری تھے، ان کی کنیت ابوالخطاب تھی، انہوں نے حضرت انس بن ما لک، ابوسعید خدری، ابن مسیّبُ ، عکرمه اور سالم بن الی الجعد وغیر جم لمصحدیث روایت کی کااه میں واسط میں فوت ہوئے ، دیکھیے تقریب المبتدیب (۵۱۸) اور تہذیب الکمال (۳۹۸/۲۳) اور تہذیب الکمال (۳۹۸/۲۳) اور تہذیب الکمال (۳۹۸/۲۳) میں ابی عمر ، ابوج بریرہ اور جابر (۴) \_ بیرسالم بن ابی الجعد عطفانی آتی تھے، انہوں نے حضرت علی بن الی طالب ، ابن عمر ، ابوج بریرہ اور جابر وغیر جم رضی الله عنبی سے حدیث روایت کی ، ثقه تھے اور بکثرت ارسال سے کام لیتے تھے ، ۹۷ ھیل فوت ہوئے ، تقریب (۱۲۵۰) تہذیب المبدل (۱۲۰/۱۰)

روایت کرتے ہیں کہ جب وہ وضوے فارغ ہوتے تو کہتے : اَشُهَا لُهُ اَنُ لَا إِلَا اَلَٰهُ وَاَسُهُ لَهُ وَ اَسُولُهُ وَرَسُولُهُ رَبِّ الْجُعَلَنِي هِنَ الْمُتَطَهِّرِيُنَ. اللهُ وَاَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ رَبِّ الْجُعَلَنِي هِنَ الْمُتَطَهِّرِيُنَ. اے اللہ! مجھے بہت تو بہ کرنے والول اور بہت پاکیزگی حاصل کرنے والول میں سے بنادے۔(۱)

۲۲-عبدالرزاق، ابن جُرِ بَحَ ہے، وہ زہری (۲) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عقبہ ابن عامر (۳) کوفر ماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ سی اللہ اللہ اللہ و خدا م مکمل طور پروضوکیا، پھر اپناسر آسان کی طرف اٹھا کر کہا: "اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللّهَ اِللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِیْکَ لَـهُ وَاَنَّ مُحَمَّدُا عَبُدُهُ وَرَسُولُه" تواس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دئے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہوجائے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱)۔ اس حدیث کو ابن الی شیبہ نے اپنی''مصنّف'' (۳/۱) (۴/۱۰) میں روایت کیا، حاکم نے متدرک (۷۵۳/۱) میں بروایت سفیان ای طرح روایت کیا، نیز حاکم نے امام شعبہ سے انہوں نے ابو ہاشم سے انہوں نے قیس بن عباد سے، انہوں نے حضرت ابوسعید خدری سے مرفوعاً بید حدیث روایت کی اور حاکم نے اس کے بارے میں کہا کہ بیامام سلم کی شرط برجی ہے، لیکن انہوں نے روایت نہیں کی۔

<sup>(</sup>۲)۔ابن جن کا تذکرہ حدیث نمبر (۲)اورز جری کا تذکرہ حدیث نمبر (۱) کے تحت گزر چکا ہے۔

<sup>(</sup>٣)۔ ہمارے سامنے جو جرح و تعدیل کی کتابیں ہیں ان سے زہری کا عقبہ ابن عامر سے ساع ثابت نہیں ہوتا کیونکہ زہری ہوتا کے قلافت کے آخر میں ۲۰ در میں فوت ہوئے،
کیونکہ زہری ہی عمر حضرت عقبہ کی وفات کے وقت دس سال ہوگی، اس لیے احتال ہے کہ انہوں نے اس عمر میں حضرت عقبہ سے حدیث کی ہم از کم عمریا نج سال محضرت عقبہ سے حدیث کی ہم از کم عمریا نج سال ہوگی، اس مطابق ساع حدیث کی ہم از کم عمریا نج سال ہے، جیسے کہ این صلاح نے بیان کے مطابق ساع حدیث کی ہم از کم عمریا نج سال ہیں ہوئے بیتو ل نقل کیا ہے،
سے بہیسے کہ این صلاح نے اپنے مقدمہ میں زہری کا حضرت عقبہ سے ساع ثابت کرتے ہوئے بیتو ل نقل کیا ہے،
اس اعتبار سے بیپ نوٹی مورنہ یہ منقطع ہے، دیکھیے مقدمہ (۱۲۷)

<sup>(</sup>۴)۔اس حدیث کوامام مسلم نے (۱/۲۱) ابن الی شیبہ نے (۱/۲-۲۵۰/۱ میں بروایت ابوعثان ابن نفیر، جبیر ابوعثان بن مالک حضرمی جڑء (۱۲۲) حدیث نمبر ۱۰۰۔ابو یعلی۔ نیز اسے بزار نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا اور اس میں اضافہ کیا کہ جب سر پرمسے کر بے تو بھی اسی طرح کہے۔

#### باب۵:

## كيفيت وضومين

70۔ عبدالرزاق، معمرے، وہ ابوالجعد (۱) ہے، وہ سلم بن بیار (۲) ہے، وہ مُران
(۳) ہےروایت کرتے ہیں کہ حضرت عثان غنی رضی اللّه عنہ نے پانی منگوا کروضو کیا، پھر
ہنے، اور ارشاد فر مایا: تم مجھ ہے ہیں کوچھو گے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ حاضرین نے
عرض کیا: امیر المؤمنین! آپ کے بننے کا سبب کیا ہے؟ فر مایا: میں نے رسول اللّه علیہ کو میں نے وضوکیا ہے، چنانچہ آپ نے کلی کی، ناک میں
دیکھا کہ آپ نے وضوکیا جس طرح میں نے وضوکیا ہے، چنانچہ آپ نے کلی کی، ناک میں
یانی چڑھایا، تین دفعہ چہرہ انورکودھویا، سر برسے کیا اور دونوں پاؤس کی پشت برسے کیا۔ (۴)

(۱)۔اس حدیث کوامام مسلم نے (۲۱۰۱) این الی شیبہ نے (۲۱۰/۱۰-۳۵۲) میں بردایت ابوعثان ابن نقیر، جبیر ابوعثان بن مالک حضری جزء (۱۲۲) حدیث نمبر ۱۸۰۰ ابو یعلی نیز اسے بردار نے سند سنج کے ساتھ روایت کیا اور اس میں اضافہ کیا کہ جب سر برم کر بے تو بھی ای طرح کہے۔

(۲) مسلم بن بیار بقری، نہیں تکی بھی کہاجا تا ہے، ان کی کنیت ابوعبداللہ تھی، انہوں نے حمران سے روایت کی، ثقبہ تھے، دیکھیئے تہذیب الکمال (۲۷/۵۵)

(٣) عَمر ان بن ابان ان سے مسلم بن بیار ملّی نے روایت کی ، پیلے حرف پر زبر ہے ، بید حفرت عثان غنی رضی الله تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام اور درجهٔ ثانیہ سے تعلق رکھنے والے ثقتہ تھے، ۵۷ھ میں وفات پائی رحمہ الله تعالی ، د کھئے تہذیب الکمال (۲۹/۵۵) اور تقریب (۲۱۲)

(۳) \_اس حدیث کوامام احمد نے (۱/۷۷) حدیث نمبر (۳۱۸) ابن افی شیبہ نے (۱/۸) بزار نے (۷/۲) روایت کیا، اور روایت کیا، اور روایت کیا، اور اس کے داوی حدیث سیح کے راوی ہیں اور وہ صحح ہیں اختصار کے ساتھ ہے، منذری نے التر غیب والتر ہیب (۱۵۱/۱۵) میں روایت کیا اور فرمایا: اے امام احمد نے عمدہ سندے، (بقیدا کلے صفحہ پر)

۲۷۔ عبدالرزاق، زہری ہے، وہ یجیٰ (۱) ہے، وہ اپنے والد (۲) ہے، وہ عبداللہ ابن زید (۳) ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکر میں گئیٹ نے وضو کیا اور چہر وُ انورکو تین مرتبہ اور ہاتھوں کو دومر تبہ دھویا، سراقدس پرمسے کیا اور پائے اقدس دومر تبہ دھوئے۔ (۴)

(بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ)اورابو یعلی نے روایت کیا، ہزار نے اسے سیح سند کے ساتھ روایت کیااوراس میں بیاضافہ کیا کہ جب پاؤں کو پاک کرتے تو بھی ای طرح کرتے ۔ (۲۲۰/۴)

نوت: متن میں (وظهر قدمیه) ہے جس کامعی ہے کدونوں پاؤں کی پشت پرسے کیا، ظاہر ہے کہ بیکا تب کا آسا گے ہے، یہ (وطفر قدمیه) ہونا چاہیے، لیعی دونوں مبارک پاؤں بھی دھوئے، چیسے کہ امام ہزار کی روایت میں ہے (فاذا طهر قدمیه) کیونکہ وضو میں سوائے شیعہ کے پاؤں پرسے کرنے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ ۱۳ شرف قادری

(۱) یکی ابن مکارہ بن افی صن انصاری مازنی بدنی ،عمرو بن یکی این مکارہ کے والداور تیسرے درجے کے تقدیقے، ان سے زہری ،خودان کے بیٹے عمروا بن یکی وغیر ہمانے روایت قء ویلھے تقریب (۱۲۲۷) تہذیب التہذیب ۴/۲۵ )اور تہذیب الکمال (۳/۹۲)

(۲)۔عمارہ این الب حسن انصاری مازنی، یجیٰ این عمارہ کے والداور عمر و بن یحی کے دادا تھے، ثقہ تھے اور انہیں ''دوئیة'' کہا جاتا تھا، جن حضرات نے انہیں صحافی قرار دیا ہے انہیں وہم ہواہے، کیونکہ صحافی ان کے والد تھے، د کیھئے تقریب (۴۸۸۲) تہذیب الکمال (۲۴/۲۳) اوراستیعاب (۱۱۲۱/۳)

(٣)۔ بی عبداللہ ابن زید بن عاصم بن کعب مازنی انصاری ہیں، ان کی کنیت ابو مجھ تھی اور ' ابن ام عمار ہ' کے عنوان سے معروف تھے، بہت مشہور صحابی تھے، انہوں نے نبی اکرم میلالا سے وضو کی حدیث اور متعدد احادیث روایت کی ہیں، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی مسلمہ کذاب کو تل کیا تھا، 7 ہ کے دن ۱۲ ھیٹس شہید ہوئے، ویکھئے اصابہ (۹۱/۱۷) استیعاب (۹۱/۲۳) معرفة الصحاب، از ابوقیم (۱۲۵۵/۳)

(۷)۔ اس حدیث کوامام بخاری نے (۱/۸۴) نے ''باب الوضوء من الوّور' میں الوواؤد نے (۱/۱۹۵) ابن ماجہ (۱/۲۹) نسان کری (۱/۸۱) (۱۰۲۱) تر ندی ا/۲۲) امام احمد (۱۳/۳۲) حدیث نمبر (۱/۲۹) نسان کری (۱/۸۱) ابن خرایہ (۱/۸۰۸) ابن حبان نے اپنی صحیح (۳/۳۲) ابن خرایہ (۱/۸۰۸۸) ابوعوانہ (۱/۴۰۹) داری (۱/۷۲) ابن ابن شیبہ، مصنف (۱/۸) حمیدی، مند (۱/۲۰۲) امام شافعی، مند (۱/۳۱) میں بروایت عمرو بن یکی روایت کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عبد اللہ ابن زید سے روایت کی۔

#### باب٢:

### وضومیں داڑھی کے دھونے کے بارے میں

۲۷۔ عبدالرزاق، ابن جریج سے وہ طاؤس (۱) سے اور وہ ابن ابی کیلی (۲) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا اگر داڑھی کی جڑوں تک پانی پہنچانا تمہارے بس میں ہوتو پہنچاؤ۔ (۳)

۲۸۔ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ مجھے زہری نے خبر دی سفیان سے انہوں نے ابن شبر مہ سے، انہوں نے ابن شبر مہ سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے کہ انہوں نے فرمایا کہ مرد کا کیا حال ہے کہ داڑھی کے پیدا ہونے تو کے پیدا ہوجائے تو

(۱)۔طاؤس بن کیسان بمانی حمیری کی کنیت ابوعبدالرحلٰ تھی، بنوحمیر کے آزاد کردہ غلام تھے، ثقہ، فقیہ اور فاضل تھے، دیکھیئے تقریب (۳۳۷)

(۲) \_ بیعبدالرحمٰن بن ابی لیلی بین ، ان کانام بیدار ہے ، بعض نے بلال اور بعض نے داؤد بن بلال ابن انہجہ انصاری اوی بتایا ، ان کی کنیت ابوعیسیٰی اور بید کونے کے رہنے والے تنے ، واقعہ جماجم بیس ۸۳ ھیں فوت ہوئے ، بعض نے کہا کے غرق ہو مجھے تنے ، ویکھیے تقریب (۳۹۹۳) تہذیب المتہذیب (۵۲۸/۲) اور تہذیب الکمال (۳۷۱/۲) کے خرق ہو مجھے تنے ، ویکھیے تقریب (۳۹۹۳) تہذیب المتہذیب (۵۲۸/۲) مسلم بن ابی فروہ سے حوالے سے عبدالرحمٰن بن ابی لیا سے روایت کیا۔

(٣) مخطوطے میں لفظ (لم) نہیں ہے، جبکت عبارت (لم یغسلها) ہے۔

(۵) اس حدیث کوابن الی شیبہ نے مصنف (۱۵۱) میں روایت کیا، ابن عبدالبر نے تمہید (۱۲۰/۲۰) اور قرطبی نے اکنی تغییر (۸۳/۲) میں اس کا ذکر کیا۔

#### باب2:

## وضومیں داڑھی میں خلال کرنے کے بارے میں

۲۹۔ عبدالرزاق معمر ہے، وہ زہری (۱) ہے اور وہ حضرت سعید بن جبیر (۲) ہے روایت کرتے ہیں کہانہوں نے وضو کیا اور داڑھی میں خلال کیا۔ (۳)

سے عبدالرزاق، معمر سے، وہ زہری ہے، وہ ابن عُنینہ سے، وہ یزیدرقاشی (۴) سے اور وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم اللہ جب وضو کرتے تو داڑھی مبارک میں خلال کرتے تھے۔ (۵)

اس۔ عبدالرزاق نے معمر سے، انہوں نے زہری سے روایت کیا کہ مجھے ابو غالب

(٣) \_ برید بن ابان رقاقی: ابوعمر و بھری قاص (واعظ) اور زاہد ہے، پانچویں درجے کے ضعیف راوی تھے، ۱۲ه سے پہلے فوت ہوئے ، دیکھے تقریب (۲۱۸۳) تہذیب المہال (۲۱۸۳) اور تہذیب الکمال (۲۱۸۳) میں بہتے ہیں ہے۔ پہلے فوت ہوئے ، دیکھے تقریب (۲۱۸۳) امام یہ بھی سنن کری (۲۱۸۱) بروایت ولید بن زوران روایت کیا ، انہوں نے بیر مدیث حضرت انس سے روایت کی ، این ابی شیب نے مصنف (۱/۱۳۱) بروایت مولی این ابی عاکشہ ، انہوں نے بیر دوائتی سے، انہوں نے حضرت انس سے روایت کی ، ای باب بیس حضرت عمار بن یاسر سے بھی حدیث مروی ہے، جے امام تر ذی نے (۱/۲۸) اور این ماجہ نے (۱/۲۸) روایت کیا ، حضرت عمان غنی کی روایت امام تر ذی کی اور فر مایا بیر حدیث من اور سے جے ، این ماجہ (۱/۲۸) حضرت عماکشہ سے بھی مروی ہے ، امام احمد (۲۱۸۳) اور حاکم نے متدرک (۱/۲۵) میں روایت کی ۔

<sup>(</sup>۱) معمراورز ہری کا تذکرہ دیکھئے حدیث نمبرائے تحت۔

<sup>(</sup>٢) ـ يسعيد بن بشام اسدى كوفى بين، ان كاتذكره اس يهلي كرر چكا بـ

<sup>(</sup>۳)۔اس حدیث کی سندھیج ہے،اہے ابن الی شیبہ نے مصنف (۱۳/۱) میں بروایت ابواسحاق روایت کیا،انہوں نے اسے سعد بن جبیر سے روایت کیا۔

(۱) ۔ بدابوعالب بصری تھے، آئیس اَحبانی اور' صاحب الی امام' بھی کہا جاتا ہے، ان کے تام میں اختلاف ہے، ابعض نے ' نخو ڈ ر' بعض نے ' نسعید بن کو ڈ ر' اور بعض نے نافع بتایا ہے، وہ سے راوی تھے، لیکن خطا کر جاتے تھے، درجہ ُ خامسہ سے تعلق رکھتے تھے، ابن مجر نے تہذیب میں ابن حبان سے نقل کرتے ہوئے کہا کہ ان کی روایت تقد حفرات کے موافق ہو۔ و کیھئے تقریب روایت تقد حفرات کے موافق ہو۔ و کیھئے تقریب (۸۲۹۸) تہذیب البتہذیب (۸۲۹۸)

(۲)۔ میرحدیث ابن ابی شیبہ نے مصنف (۱۳/۱) میں عمر بن سلیم باصلی کی روایت سے بیان کی ، انہوں نے ای طرح ابوغالب سے روایت کی۔

(۳)۔ اس حدیث کوظرانی نے اوسط (۹۳/۲) میں، ابن انی شیبہ نے مصنف (۱۳/۱) میں حضرت ابوا مامہ ہے،
انہوں نے حضرت نافع ہے روایت کیا، طبرانی نے اپنی تفییر (۱۱۹/۲) میں نافع ہے انہوں نے حضرت ابن عمر ہے
روایت کیا، پیٹی نے بیحدیث جمع الزوا کد (۱۲۵/۲) میں بیان کی اور فر مایا کہ اسے طبرانی نے جمجم اوسط میں روایت
کیا، اس کی سند میں ایک راوی احمد بن حجمہ ابو برزہ ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ کی عالم نے ان کا تذکرہ ککھا ہو، (میں
کہتا ہوں) بلکہ ذہبی نے میزان (۱۳۴/۱) نمبر (۵۲۴) میں ان کا تذکرہ کیا ہے اور بیا ابوائحت احمد بن حجمہ بن عبداللہ
بڑی، کی، مغربی میں، قراءات میں امام اور ثقہ ہیں، عقیلی نے کہا کہ منکر الحدیث ہیں، ابو حاتم نے کہا کہ ان کی
روایت کردہ حدیث ضعیف ہے، میں ان سے روایت نہیں کرتا۔

#### باب۸:

# وضومیں سرکے سے کے بارے میں

۳۳ عبدالرزاق، معمرہے، وہ زہری ہے، وہ تُم ان سے وہ حضرت عثمان سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلاح نے ایک دفعہ کیا۔ (۱)

۳۳ عبدالرزاق، امام مالک سے، وہ یجیٰ ابن ابی زائدہ سے، وہ حضرت علی مرتضٰی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ وضوکرتے تو اعضاء کوتین تین مرتبہ دھوتے تھے۔(۲)

۳۵۔ای سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ سرکے اگلے جے پرایک دفعہ سے کہ کہ وہ سرکے اگلے جے پرایک دفعہ سے کرتے تھے۔ (۳)

<sup>(1)</sup>\_اس حديث كوابن الى شيبن مصنف (١٥/١) ميس روايت كيا-

<sup>(</sup>۲)۔اس حدیث کوامام تر ندی نے (۱/۲۳) امام احمد (۳۰۰/۲) ابو بیعلی (۲۳۳۴) ابن ابی شیبر (۸/۱) میں ابو اسحاق سے انہوں نے ابوحیہ سے دوایت کیا کہ میں نے حضرت علی مرتضای کودیکھا۔ (الحدیث)

<sup>(</sup>۳)۔اس حدیث کوابن ابی شیبہ نے (۱۵/۱) ابوب سے،انہوں نے نافع سے،انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کیا، نیز امام عبدالرزاق نے مصنف (۱۴)'' باب المسے'' میں عبدر بہ کی سند سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

#### بابه:

## کیفیت مسے کے بیان میں

٣٦ عبدالرزاق، معمر سے، وه ليث (١) سے، وه طلحه (٢) سے، وه اينے والد (٣)

(1) \_ بدلیٹ بن ابی سلیم بن زینم قرشی ہیں، بدیتیہ بن ابی سفیان کے آزاد کردہ غلام تھے، بعض علماء کہتے ہیں کہ عنبسه ابن ابوسفیان اوربعض نے کہا کہ معاویدا بن ابوسفیان کے آزاد کردہ غلام تھے، ابن تجرنے تقریب میں فرمایا كەدە سىچے تھے، كين ان كے حافظے ميں بہت خلط ملط ہو گيا تھا،اس ليے انہيں چھوڑ ديا گيا،ان كاتعلق چھے درج كساتھ ب،امرزندى نے اپىسنى ميں فرايا كمام بخارى نے فرمايا كمليث بن ابى سكيم سے تھے، بعض اوقات انہیں کسی چیز کے بارے میں وہم ہوجاتا تھا، امام بخاری نے میچھی فرمایا کدامام احمد بن عنبل نے فرمایا کہ لیٹ کی روایت پردل خوش نہیں ہوتا الیث کی الی چیزیں اٹھا لیتے تھے جنہیں دوسر نہیں اٹھاتے تھے، ای لیے محدثین نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔ (اھ) امام مرّ ی تہذیب الکمال میں فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی سیح میں ان کی روایت سے استدالال کیا ہے اور ان کی حدیث کو'' کتاب رفع البدین فی الصلوٰۃ وغیرہ''میں روایت کیا ہے، امام سلم نے ان کی روایت کو ابواسحاق شیبانی کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے، باقی حضرات نے بھی ان کی روایت کولیا ہے، ۱۲۳ ھیں فوت ہوئے، ان کا تذکرہ دیکھئے: تقریب از امام ابن تجرنمبر (۵۲۸۵) تہذیب المبد يب (١٨٨٠/٣) ميزان، امام ذبي (١٥٠/٣) اورتبذيب الكمال ازمري (٢٨٨/٢٥) (٢)\_ پيطلحها بن مصرف ابن عمر و بن كعب يا مي جمداني كوفي ڄيں ، ان كى كنيت ابومحمد اور بقول بعض ابوعبد الله تقي قارى اور صاحب فضیلت یا نچویں درجے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، ۱۱۲ھ میں فوت ہوئے، ان کا تذکرہ دیکھئے: تقريب (٢٠٣٨) تهذيب التبذيب (٢٨٣٨٢) اورتبذيب الكمال (٣٣٧/١٣) (٣) \_ بيمصرف ابن عمروبن كعب بين ابعض نے كہا كه بيمصرف بن كعب بن عمرويا مى كوفى بين ،ان سے طلحه ابن مصرف نے روایت کی، مجمول میں اور ان کا تعلق درجہ رابعہ سے ہے، دیکھے تقریب (۲۲۸۵) تہذیب التبذيب (٨١/٢٨) اورتبذيب الكمال (٨١/٢٨)

ہے، وہ ان کے دادا(۱) ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کودیکھا کہ آپ نے وضو کیا تو سراقدس پراس طرح مسح کیا،اور حفص نے دونوں ہاتھا ہے سر پر پھیرے یہاں تک کہانی گذی پڑسے کیا۔(۲)

سول الله صدر الله مسالا من جرت سے، وہ رُبَع رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صدر الله مسلام مارے پائی مکثرت تشریف لاتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لئے وضو کے پائی کابرتن رکھا، آپ ہمارے ہاں تشریف لائے تو آپ نے وضو کیا اور سراقد س پرمسے کیا، پچھلے جھے سے ابتدا کی، پھرا ہے دونوں ہاتھا پی مقد س پیشانی پرلائے۔ (۳)

(۱) کوب بن عمر و بن جریا می اور بقول بعض عمر و بن کعب بن جرع طلحه ابن معرف کے دادااور صحافی ہیں، لیث بن ابل سلیم فیطلے ابن مصرف ہے، انہوں نے اپنے والد ہے، انہوں نے ان کے دادا ہے وضو کے سلسلے میں روایت کی، یہ بات عبدالوارث نے ان کے بارے میں کمی ، ابن جر نے تہذیب میں صدیث مذکور کے بارے میں فرمایا کہ طلحہ کے دادا نے کہا کہ میں نے رسول النسطین کے وضو کرتے ہوئے و کیھا، اگر بہ طلحہ ابن مصرف کے دادا ہیں تو ایک جماعت نے اس بات کورجے دی ہے کہ دہ کعب بن عمر و ہیں اور ابن قطان نے وثو تی ہے کہا کہ وہ عمر و بن کعب ہیں، اور اگر مذکور طلحہ ، ابن مصرف نہیں ہیں تو وہ خود اور ان کے والد دونوں جبول ہیں، اور ان کے دادا کا صحافی ہونا ثابت نہیں ہے، کیونکہ ان کی صحابیت کا صرف اس حدیث سے بتا چاتا ہے، طلحہ کے تذکر سے میں ان کے بارے میں پچھ گفتگور رہی ہے۔ د کھے تقریب (۵۲۵) ہم نہذیب المتہذیب (۳۲ میں) اور تہذیب الکمال (۱۸۳/۲۳) گستا کے ساتھ بروایت طلحہ عن ابیسه عن جدہ دوایت کیا ہے۔

(۳)۔اس حدیث کوامام احمد نے (۵۲۸/۴۴) امام طبرانی مجم کبیر (۲۲۹/۲۴) اورابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا۔

#### باب•ا:

# کانوں کے سے کے بارے میں

۳۸ عبدالرزاق، معمرے، وہ زہری ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کو دیکھا، انہوں نے وضوکیا تو دونوں کا نوں کے اندراور باہر سے کرنے لگے، میں نے ابن کی طرف (سوالیہ نگا ہوں ہے) دیکھا تو انہوں نے فرمایا: ابن مسعوداس کا تھم دیا کرتے تھے۔ (۱)

۳۹ عبدالرزاق، ابن جریج سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے عطاء نے خبر دی نافع سے اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ وہ جب وضو کرتے تو وہ انگوٹھوں کے ساتھ والی دوانگلیاں کا نوں میں داخل کرتے تھے اور ان کے اندرمسے کرتے تھے اور انگلیاں کے باہرمسے کرتے تھے۔ (۲)

۰۶ عبدالرزاق، زہری ہے، وہ جندب سے اور وہ اسود بن یزید (۳) سے روایت کرتے تھے کہ ابن عمر نے وضو کیا تو انہوں نے اپنی دوانگلیاں کا نوں کے اندراور باہر واخل کیں اوران پرسے کیا۔

(۱)۔اس حدیث کی سند سی ہے اورا سے ابن الی شیبے نے اپنی مصنف (۱۸/۱) میں روایت کیا۔

(۲)۔اے ابن ابی شیبہ نے مصنّف (۱/ ۱۸) میں روایت کیا، نیز اے ابن منذ رنے اوسط (۴٬۴/۱) میں روایت کیا اور بیاضا فہ کیا کہ ابو بکرنے فرمایا کہ جو تحض اپنے کانوں پرمسے کرے اے ای طرح کرنا چاہیے۔

یا اور پیران کے درمیان القطاع ہے (کیونکہ ان کے درمیان القطاع ہے (کیونکہ ان کے درمیان ملاقات نہیں ہے) اور اس سند میں عبدالرزاق اور زہری کے درمیان القطاع ہے (کیونکہ ان کے درمیان ملاقات نہیں ہے) اور اسود بن یزید بن قیس خفی کی کنیت ابوعمر و یا ابوعبدالرحمٰن ہے، پی خضر م ہیں (لیعنی انہوں نے عب آن اور فاطمی دونوں دور پائے ۔۱۲ قادری اُقتہ، کمڑت سے روایت کرنے والے اور فقیہ ہیں، درجہ ٹانیہ سے تعلق رکھتے ہیں، برے یا کے ہیں وفات پائی، دیکھئے تہذیب الکمال (۲۲۳۳/۳) تقریب (۱۲۵) اس اُرکوامام مالک نے مؤطا (نمبر ۲۳) میں معنوت بافع سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر دوافکیوں کے ساتھ دونوں کا نوں کیلئے پائی لیت تھے، شیخ نے سن کہری (۱۵/۲)



#### ضميمه

راقم نے اپنی کتاب "من عقائد اهل السنة" میں حدیث نور پر مخضر گفتگو کی تھی ،اس جگه مناسبت کی بناپرائے قل کیا جارہا ہے۔

یادر ہے کہاس کتاب کااردوتر جمہ عقائد ونظریات

کنام سے چیپ چکاہ۔

شرف قادری

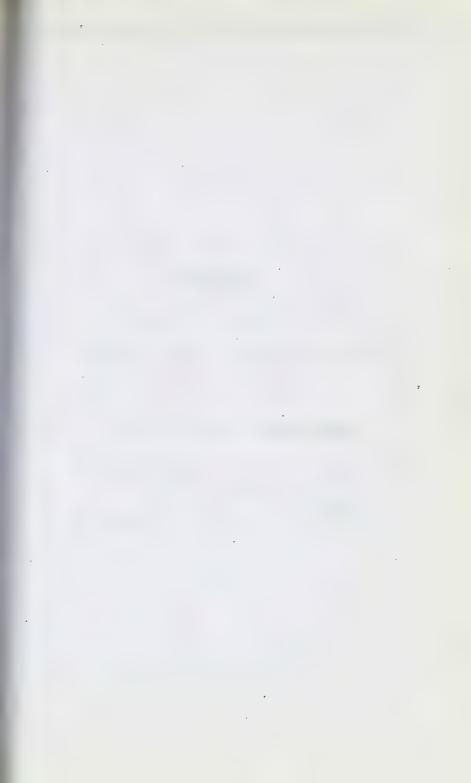

## نورانیت و بشریت کا پیکر حسین صدر للله

عام طور پرید مغالطہ دیا جاتا ہے کہ نورانیت اور بشریت میں منافات ہے، دونوں کا ایک جگہ اجتماع نہیں ہوسکتا، حالا تکہ اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشادے:

"فَارْسَلْفَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشْرًا سَوِيًّا" (١٧/١٩) تو اس (مریم) کی طرف ہم نے اپناروحانی (جبریل امین) بھیجا، وو اس کے سامنے ایک تندرست آ دمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔

ظاہر ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نوری مخلوق ہیں، جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بشری صورت میں جلوہ گر ہوئے، تو اس وقت بھی وہ حقیقت کے لحاظ سے نوری ہی تھے، لیکن ان کا ظہور بشری لباس میں ہوا، اگر نورو بشر میں تعناد ہوتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی بشری صورت میں تشریف نہ لاتے۔

ہماراعقیدہ ہے کہ حضور سروردو عالم عید مطابعت کے اعتبار سے نوراور صورت کے اعتبار نے بے مثل بشر ہیں-علامہ سیرمحمودالوسی فرماتے ہیں:

بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ چونکہ نبی اگرم سی دولی دولیتیتیں ہیں ایک جب ملکیا جس کی بناء پرآپ فیض حاصل کرتے ہیں اور دوسری جہت بشریت جس کی بناء پر فیض دیتے ہیں ،اس لیے قرآن کریم آپ کی رُوح پر نازل کیا گیا،
کیونکہ آپ کی روح ملکی صفات کے ساتھ متصف ہے جن کی بناء پرآپ رُوح اللہ اللہ بن سے استفادہ کرتے ہیں۔

غزنوی خاندان کے مشہور غیر مقلد عالم پروفیسر ابو بکر غزنوی نے بڑی فیصلہ کن ابت کی ہے، مولا نامحدانور جیلانی کے رسالہ 'بشریت ورسالت پرتقریظ میں لکھتے ہیں:

بعض لوگوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے اور نور نہ تھے، اور

بعض نے کہا کہ وہ نور تھے بشر نہ تھے، یہ دونوں با تیں افراط وتفریط کی ہیں،

قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ بشر بھی تھے اور نور بھی تھے، (اس کے بعد نورانیت اور
بشریت سے متعلق دونوں آیتیں نقل کی ہیں) اور تھے مسلک یہی ہے کہ وہ بشر
ہوتے ہوئے از فرق تا بھترم نور کا سرایا تھے۔ ا

(تحریبهاردتمبرا۱۹۷ء)

لیجئے اب تو اختلاف ختم ہوجانا جا پینے ، اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ حضور نبی اگرم صوراللہ بے مثل بشر بھی ہیں اورنور بھی –

سرکاردوعالم صورت کی بشریت کا مطلقاً انکار کرنے والا دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔ امام احدرضا بریلوی قدس سرہ ٔ فرماتے ہیں:

جومطلقاً حضور سے بشریت کی تفی کرنے، وہ کا فر ہے: قَالَ تَعَالَی:

د' قُلُ سُبُحَانَ رَبِّی هَل کُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ''کِ

احسان النی ظهیر کا کہنا ہے کہ نبی اکرم عید در میں اور دیگر انبیاء کے زمانوں کے کفار،

نبوت اور بشریت میں منافاۃ کا عقیدہ رکھتے تھے اور انبیاء کرام کی نبوت کا اس لئے انکار

کرتے تھے کہ وہ بشر ہیں اور بشررسول نہیں ہوسکتا۔

اس کے بعد بریلوبوں برطعن وشنیع کرتے ہوئے کہتے ہیں:

یدلوگ چونکہ اسلامی معاشرے اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس لئے انبیاء کی نبوت کا توا نکارنہیں کر سکے الیکن ان کاعقیدہ بعینیہ وہی ہے کہ نبوت

تقریظ سهاله پشریت درسالت (۱۹۸۷ء) صندا فقاوی رضویه (مبارکپوره) نثریا /۲۷۸۲ لااوید نوی، پروفیسر: تا احمد رضا بر بیوی، اعلی حضرت امام: اور بشریت میں منافاۃ ہے، اس لیے انہوں نے انبیاء اور رُسل کی بشریت کا انکار کر دیا ہے۔ آ

بلاشبہ یہ مجر مانہ خیانت ہے، قارئین کرام ابھی امام احدرضا بریلوی قدی سرہ' کی تصریح ملاحظہ کر چکے ہیں کہ' جومطلقا حضور کی بشریت کا انکار کرے، وہ کا فروے' اس کے باوجود اس غلط بیانی کا کیا جواڑ ہے؟

ہماراعقیدہ ہے کہ حضرت محمدرسول اللہ ویکروں بین ایکن افضل البشر اورسید اخلق بین ، امام الانبیاء اور مقدائے رسل بین اور مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نور بین اخلیق بین ، امام الانبیاء اور مقدائے رسل بین اور مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نور بین ۔۔۔۔ ظہیر صاحب نے محفل بین کہ کا فرول نے انبیاء کرام کی نبوت کا انکار محض اس لیے کیا کہ وہ بشر بین ، حالا تکہ اگر مطلب ثابت ہوجائے ، اور مطلب ثابت نہ ہوتو یا نچ سوآ بیتین پیش کرنا بھی تو اس کے لیے ایک ہی آیت کا فی ہے ، اور مطلب ثابت نہ ہوتو یا نچ سوآ بیتین پیش کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے حساب کی بین صورت ظہیر صاحب کو بیش آئی ہے ۔۔۔۔۔ ملاحظہ فرمائیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور غادو شمود کا بیقول بیان فرمایا ہے:

إنْ أَنْتُمُ إِلَّا بَشَرْ مِثْلُتَا كَا مِمْ نَهِي اللَّهِ مِنْ مِيْكُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ کا فرول نے رسولانِ کرام علیہم السلام کی رسالت کا انکار صرف اس بناء پرنہیں کیا تھا کہ وہ بشری جیسے کے ظہیر صاحب ثابت کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس لئے انکار کیا کرتے تھے کہ وہ ہم جیسے بشرییں، کفارا گرسمجھ لیتے کہ ظاہر کی طور پر ہم جیسے بشر دکھائی دینے والے حضرات در حقیقت ہم سے کہیں بلندو بالا ہیں، تو وہ راو کفراختیار نہ کرتے، بلکہ ایمان کے آتے، یہی وہ نکتہ ہے، جسے اہلی سنت و جماعت کے مخالفین نہیں ہمجھ یاتے۔

البزيلوية (عربي) ١٠١٠- ١٠١

لاحسان الهي ظهير: تالقرآن: حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی قدس سره السامی فرماتے ہیں:

جیسے کہ کفار نے انبیاء کرام علیہم الصلو ۃ والتسلیمات کو دوسرے انسانوں کے رنگ میں جان کر ہنوت کے کمالات کا انکار کیا ہے۔ اِ غیر مقلدین اور علماء دیو بند کے مسلم پیشواشاہ اسلیمال دہلوی لکھتے ہیں:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء ، انبیاء ، امام وامام زادہ ، ہیر، شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں ، وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی ، گران کو اللہ نے بڑائی دی ، وہ بڑے بھائی ہوئے ، ہم کوأن کی فرمال برداری کا حکم کیا ہے ، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں ۔ بی

کیااس کا صاف مطلب بینہیں ہے کہ وہ ہم جیسے بشر میں؟ اور کیا بیاس بات کے قریب نہیں ہے، جو کفارا پنے زمانے کے رسولوں کو کہتے رہے میں؟

ایک دوسری جگه لکھتے ہیں:

کسی بزرگ کی تعریف میں زبان سنجال کر بولو! اور جوبشر کی سی تعریف ہو سوبی کرو،ان میں بھی اختصار کرو۔ سی

اس عبارت سے صاف ظاہر ہو گیا کہ دہلوی صاحب کوا تنابھی گوار انہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی محبوب کی اتنی تعریف بھی کی جائے ، جو بشر ہی کے شایانِ شان ہو، بلکہ اس میں بھی اختصار کا مشورہ دیتے ہیں۔

محبوبانِ بارگاہ الٰہی کے بارے میں اسی خطرناک ذہنیت کے مسموم اثرات زائل کرنے کے لیے علماءاہل سنت نے اللہ تعالیٰ کے حبیب عید دھیراوردیگر مقربانِ بارگاہ کی شان میں وہ گلہائے عقیدت پیش کیے کہ ایمان والوں کے ایمان تازہ ہو گئے۔

> ا احمد مر بهندی مجد دالف ثانی: مکتوبات فارس ( دفتر اول حصد دوم ) ص ۱۱۳ عاصم حیل د بلوی: تقویة الایمان ( مطبع فارد قی د دبلی ) ص ۲۰ عالیشا: " " ص ۱۲۳

قرآن پاک میں حضور نبی اکرم میرون کے بشر اور نور ہونے کی تصریح ہے ، کسی مسلمان کے لئے نہ تو آپ کی بشریت کے انکار کی گنجائش ہے ، اور نہ بی نور ہونے کی نفی کن مجال ہے ، حیرت ان لوگوں پر ہے جو تو حید ورسالت کی گواہی دینے کے باوجود سرکار دوع مرحضر ہے مصطفع میرون کی کور ہونے کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کافر مان اقدی ہے:

حضرت محر مصطفع میرون کے کور ہونے کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کافر مان اقدی ہے:

د تقد کہ آء کہ مِن اللّه نکور و کے کتاب مَدِین ''(۵/۵)

تحقیق تمهار نے باس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ٹورآ یا اور کتاب مبین –

المنظمة على الله تعالى كاطرف من الما المرتبات المبين المسترين المرتبات الله تعالى كاطرف من أوراً بالمبين المسترين المنظف الوال ملترين المنظمة المن قة ال

اول: نور سے مراد نبی اکرم صفیر طلق اور آپ کا نور ہے ،اور کتاب سے مراد

قرآن پاک ہے۔

حضرت ابن عباس صى الله تعالى عنها في "نود" كي تفير" رَسول ت كرف كي بعد فرمايا يعني محمَّدًا "-إ صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبادك وسلم)

امام رازی علیہ الرحمہ نے نور کی تفسیر میں متعدد اقوال بیان کیے، پہلاقول میں ہے کہ نور سے مراد محمصطفا میں ہیں۔ آ

امام محر بن جربيطرى رحمه الله تعالى في فرمايا: يَعْفِينَى بِسالَفُورِ مُحَمَّدًا (صِيْرِاللهُ) نورَ سے مراد محم صطفے ميرون ما اس

تفسير جلالين ميں ہے:

اس نور ہے مراد حضور نبی اکرم صفی لاہا کا نور ہے۔ سم

تنوبرالمتياس (مصطفّ الباني بهنسر) س٢٤ تفسير كبير (المطبعة الهبية بهنسر) ١٨٩/١١ جامع البيان في تفسيه القرآن (مطبعه ميمنيه بهنسر) ٩٢/٢ تفسير جل لين، العلج المطالع ، دبلي يس ٩٤

امجمه بن لیتفو ب فیروز آبادی: عجمه بن عمر بن حسین رازی،امام: سیخمه بن جرمیطبری،امامابوجعفر: مهمجیدالوجهن بن ابو کمرسیوطی،امام: جلالین کے حاشیہ تفسیر صاوی میں ہے:

حضور نبی اگرم میرون کام اس کئے نور رکھا گیا کہ آپ بصیرتوں کومنور فرماتے ہیں اور انہیں راور است کی ہدایت دیتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ ہرجسی اور معنوی نور کی اصل ہیں۔ ا

تفییرخازن میں ہے:

نورے مرادحضرت محمصطفے میں اللہ تعالی نے آپ کا نام اس کئے نور رکھا کہ آپ کے ذریعے ہدایت پائی جاتی ہے، جیسے روشی کے ذریعے اندھیروں میں ہدایت پائی جاتی ہے۔ آ

تفسیر مدارک میں ہے:

دوسرا احمال یہ ہے کہ نور، محر مصطفع صدر میں، کیونکہ آپ کے ذریعے مہدات حاصل کی جاتی ہے، جس طرح آپ کا نام سراج رکھا گیا ۔ ﷺ

دوم: نوراور کتاب دونوں ہے قرآن پاک مراد ہے۔ یہ جُہآائی اور زمخشری کا قول ہے، یہ دونوں معتزلی ہیں، ان پر بیسوال وراد ہوا کہ عطف مغایرت کو چا ہتا ہے۔ جب دونوں سے مراد قرآن پاک ہے قومغائرت کہاں رہی؟ اس کا انہوں نے جواب دیا کہ عطف کے لیے ذاتی طور پر متغائر ہونا ضروری نہیں ہے، تغایرا عتباری ہی کافی ہے اور وہ یہاں موجود

-2

سوم: نور اور کتاب دونوں سے مراد حضور نبی اکرم صفی ہیں، اس پر اگریہ سوال اُٹھایا جائے کہ عطف تغامر کو چاہتا ہے، تواس کا جواب وہی ہوگا جو جُبِّائی وغیرہ نے دیا کہ تغامراعتباری کافی ہے۔

> حاشیة نغیر خلالین (مصطفی البانی منسر) ۱۸۸۸ تغییر خازن ( مکتبه تجاریه منسر ۲۳٫۲ تغییر سفی ( دارالکتاب العربی، بیروت ) ۱۲۷

ا حمد بن محمد صاوی ، ما نکی علامه: عینا ءالدین علی بن ایرا بیم بغدادی: سینمه الله بن احمد شفی ، علامه:

علامه الوى رحمه الله تعالى فرماتے ہيں:

میرے نزدیک بیدام بعیر نہیں ہے کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے نبی

اکرم صفر در میں معطف کی وہی توجید کی جائے جو جُبَائی نے کی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ نبی اگرم صفر در اور کتاب مبین دونوں کا اطلاق صحیح ہے،

ہوسکتا ہے کہ عبارة النص کے اعتبار ہے تہمیں اس کے قبول کرنے میں توقف ہوتو

اسے اشارة النص کے قبیلے سے قرار دے دولے
حضرت علامہ ملاعلی قاری علیہ رحمۃ الباری فرماتے ہیں:

اس امرے کوئی چیز مانع ہے؟ کہ نور اور کتاب مبین دونوں نبی اگرم طبیق کی صفح کھنے ہیں اسلام علیہ کہ کہ نور اور کتاب مبین ہوں کہتے ہیں اور انوار کے درمیان کامل ظہور رکھتے ہیں اور آپ اس لحاظ سے کتاب مبین ہیں کہ آپ تمام اسرار کے جامع ،احکام ،احوال اور جملائیوں کے ظاہر کرنے والے ہیں۔ تے

تقریباً تمام اہل سنت و جماعت مفسرین کرام نے بیا حمال ضرور بیان کیا ہے کہ نور سے مراد بھی آپ ہی گی سے مراد نور مصطفے علیہ کوئی ہے اور بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد بھی آپ ہی گی ذات اقدیں ہے۔اب کون ہے، جواپنے آپ کومسلمان بھی کیج اور حضور نبی اکرم چیز ہوئے کے نور ہونے کا بھی انکار کرنے ۔؟

۲۸ رزیقعدہ ۱۳۱۷ھ کومولوی نورالدین احمہ نے گوالیار سے امام احمد رضا بریلوی قدس سرۂ کی خدمت میں استفتاءار سال کیا اور دریافت کیا:

'' بیمضمون که حضورسید عالم میرونز الله تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے ،اوران کے نور ہے باقی مخلوقات کس حدیث شے ثابت ہے؟ اور وہ حدیث کس قتم کی ہے-؟

> . روح المعانی (طبع ، بیروت)۹۸/۲ شرح شفاء (طبع ، مدینه منوره)۱۱۳/۱

ایم دالوی اسید علامه: علی بن سلطان القاری: اس کے جواب میں امام احمد رضا ہریلوی قدس سرہ نے فرمایا: امام اجل سیدنا امام اللہ رضی القد تعالیٰ عنہ کے مالک رضی القد تعالیٰ عنہ کے شاؤ الاستاذ ، حافظ الحدیث ، احد الاعلام عبد الرزاق النو بکر بین جام (رضی القد تعالیٰ عنہ می ) نے اپنی مصقف میں حضرت سیدنا وابن سیدنا جاہر بن عبدالقد الفعاری رضی القد تعالیٰ عنہا سے روایت کی ، و ، فرماتے ہیں :

میں نے عرض کی ایارسول اللہ! میرے مال باپ حضور پر قربان ، مجھے بناد سے کے کہ سب سے سیلے اللہ عزوجل نے کیا چیز بنائی ؟ فرمایا:

یاجَابِرُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْخَلَقَ قَبِلَ الْاَشْیَاءِ نُورَ نَبِیْكَ مِن نُورِهِ اے جابرا نے شک بالیقین اللہ تعالی نے تمام مخلوقات سے کہا تہرے بی (میرانم ) کانورا ہے نورسے پیدافر مایا لے اس کے بعد پوری خدیث نقل کی۔ اس کے بعد پوری خدیث نقل کی۔

بیحدیث س فتم کی ہے؟ اس کا جواب دیے ہوئے فرماتے ہیں:

بیحدیث سام بی بی نے بھی ' دلائل المنوة ' میں بخوہ روایت کی --- اجله
ائمہ دُوین مثل امام قسطلانی '' مواہب لدنیہ ' اور امام ابن جحر کی افضل القری اور
علامہ فاسی ''مطالع المسر ات' اور علامہ زرقانی '' شرح مواہب' اور ملامہ
دیار بکری ' خمیس' اور شیخ محقق وہلوی '' مدارج آلمنوة ' وغیم با میں اس حدیث
سے استنادا وراس پر تعویل واعما وفرمائے ہیں :

بالجمله ووتلقی امت بالقبول کا منصب جلیل پائے ہوئے ہو ہے ، تو بلاشبهہ حدیث حسن صالح مقبول معتمد ہے ، تلقی علاء بالقبول وہ شے عظیم ہے جس کے بعد ملاحظہ سند کی حاجت نہیں رہتی بلکہ سند ضعیف بھی ہوتو حرج نہیں کرتی ''کھا بَيَّنَاهُ فِي مَنِيُرِ الْعَيْنِ فِي حُكْمِ تَقْبِيلِ الإِبْهَامَيْنِ ''لاجرمعلام حُقَقَ عارف بالله سيدى عبدالغنى نابلسى قدس سره القدى' حديقه ندية شرح طريقة محمدين' مين فرمات بين:

" وُقَد خلِقَ كُلَّ شَيءٍ مِّن نَوْرِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَمَا وَرَد بِهِ الْحَدِيْثُ الصَّحِيْخُ - "

ہے۔ شک ہر چیز نبی اکرم میں نش کے نورے بنی جیسا کہ سیجے حدیث اس معنی میں دار ہوئی ۔ اِ

یہ جواب بڑامتین ، مدل اور معقول تھا، کیکن تعصب اور عناد اے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ،اس پر چنداعتر اض کئے گئے ہیں ،ان کا جواب ملاحظہ ہو-

احسان الهي ظهيرنے اس پررائے زنی کرتے ہوئے لکھاہے:

اگرامت ہے مراد وہ لوگ ہیں جوان کی طرح جہالت اور گمراہی اور کی روی

کے پیروکار ہیں، تو ہمیں نقصان دہ نہیں اور اگرامت سے مراد علاء اور حدیث کے
ماہرین ہیں، تو اس امر کا وجو ذہیں ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو قبول کیا ہے۔
امام احمد رضا ہریلوی قدس سرہ نے اس حدیث کے روایت اور نقل کرنے والوں کا
نام بنام ذکر کیا ہے، اس کے باوجودان سب کو جاہل اور گمراہ قرار دینا ائمہ دُین کی شان میں وہ
کھلی گتاخی ہے، جونا قابلِ معافی ہے اور ان لوگوں کا پر انا شیوہ ہے۔

ذیل میں ہم حدیثِ نور کے چندحوالے نفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہا حسان الٰہی ظہیر نے کتئے جلیل القدرائمہ کو جابل اور گمراہ قرار دیا ہے؟

> ئے حمد رضا بریلوی ،اعلیٰ حضرت امام: مجموعہ رسائل (نوروسایہ ) ( رضافاؤنڈیشن ،اما ہور )ص۹-۸ یا حسان البی ظهیر: البیر کیا ہے ۔ البریلویة (عربی)ص۳۰۱

1- امام بخاری ومسلم کے استاذ الاستاذ امام عبدالرزاق نے مصنف میں اس حدیث کو

روایت کیا،اس سلسے میں چندگز ارشات آئندہ صفحات میں ملاحظ فرمائیں-

2- امام بیہ بی نے بیر حدیث روایت کی ،امام زر قانی فرماتے ہیں:
امام بیہ بی نے بیر حدیث کسی قدر مختلف الفاظ سے روایت کی ہے-

(شرح زرقانی علی المواہب ج ام ۲۵، تاریخ الخمیس، ج ام ۲۰)

3- تفيرنيتا بورى مين آيت مبارك وأنّا أوّل المسلمين "كَقير مين ب: " كَمّا قَالَ أَوّلُ مَا خَلَقَ اللّهُ نُوْدِي "- (كَمّا قَالَ أَوّلُ مَا خَلَقَ اللّهُ نُوْدِي "-

جیے کہ حضور نبی اکرم سیر کھنے نے فر مایا: سب سے پہلے اللہ تعالی نے میرا نور پیدا کیا-

(نظام الدین حسن نمیثا پوری (م ۲۸ ۵ هغرائب القرآن (مصطفی البابی،مصر، ج۸،ص۲۲)

4- عارف بالله شخ عبدالكريم جيلي (م ٨٠٥ه) ابني كتاب----الناموس الأعظم والقاموس الأعظم والقاموس الأعظم والقاموس الاقدم في معرفة قدرالنبي ويراث مين فرمات بين كه حضرت جابر رضى الله تعالى عنه كي روايت مين ہے كه نبي اكرم ميدر الله في فرمايا:

اے جابر! اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیر ہے نبی کی روح پیدافر مایا۔ (پوسف بن اسلمیل نبہانی ،علامہ: جواہرالیحار ،عربی (مصطفیٰ البابی ،مصر، جہم،ص ۲۲۰) 5۔ مواہب لدنیہ میں ہے کہ امام عبدالرزاق رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی سند سے حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ سرکارِ دوعالم صدر لائن

يَاجَابِرُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدُخَلَقَ قَبُلَ الْآشُيَاءِ نُوُرِ نَبِيِكَ مِنُ نَوْرِهِ -اےجابر! بِثِك الله تعالى نے تمام اشياء سے پہلے تيرے نبى كانورا بے نورے (احد بن محد بن ابي بكر قسطلاني (م٩٢٣هه) مواهب لدنيه مع شرح زرقاني ، حا إص ٥٥)

اليرت حلبيه مين ميحديث فل كرك فرمانت مين:

وَفِيْهِ أَنَّه ' أَصٰلُ ' لِّكُلِّ مَوْجُودٍ وَاللَّهُ تَعَالَى آعَلَمُ -ال حديث معلوم جوا كه حضور نبي اكرم صيرتها برموجودكي اصل بين، والتدتعالي اعلم! امام على بن بر بإن الدين حلبي شافعي (م٢٣٠ - ١٦٣٥ - )

"سيرت حلبيه" مكتبه اسلاميه، بيروت، ج ام اس

'' كشف الخفاء''مين بيحديث ان بى الفاظ مين نُقل كَ تَي ہے-

(علامه المعيل بن محر عجلوني (م١٦٢ه في كشف الخفاء و مزيل الالباس،

مكتبه غزالي، بيروت ج ام ٢٦٥)

خریطی نے شرح قصیدہ بُر دہ میں بیحدیث مفہو مألفل کی-

(عربن احد الخريطي (م١٢٩٩ه/١٨٨١ء)"عصيدة الشهدة شرح القصيدة البردة "، نورمحر، كراچى، ص ٢٢)

''الحديقة النديه' ميں ہے:

حضور نبي اكرم صارف الجمعية الكبرى مين، كيون ندمو، جب كه مرشے آپ کے نورسے بیدا کی گئ ہے، جیسے کداس بارے میں بیصدیث سیح واردہے۔ (امام عبدالغنی نابلسی (م۱۳۳ ۱۱ ۱۳۳ – ۱۷۳۰) مکتبه نوریه، فیصل آباد، ج۲،ص ۳۷۵)

تاریخ خمیس میں بیروایت معن فقل کی ہے۔

علامة سين بن محد بن حن ديار بكرى (م٩٦٦ه ) تاريخ الخميس في احوال انفس نفيس،مؤسسته الشعبان، بيروت، جاص ١٩)

ا مام علامہ شرف الدین بوصری کے قصیدہ ہمزید کی شرح میں بیحدیث نقل کی گئی ہے علامه سليمان الجمل (م٢٠١٥) صاحب تفيير الجمل" الفتدو حسات الاحمديه بالمخ المحمديه "ص ٢، اداره محم عبدالطيف حجازى، قامره)

12- امام علامه ابن الحاج فرماتے ہیں:

13 - علامه الوالحن بن عبد الله بكرى فرمات بين

حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه نے فرمایا: الله تعالی موجود تھا، اور کوئی فی مضی مرتضی رضی الله تعالی نے سب سے پہلے اپنے حبیب میڈروشکا نور پیدا کیا، پانی، عرش، کرسی، لوح وقلم، جنت اور دوزخ، حجاب اور بادل حضرت آدم اور حضرت حوا (علیم السلام) سے حیار ہزار سال پہلے۔

(ابوالحن بن عبدالله بكرى "الانوار فى مولدالنبى محمد" نجف اشرف من الانوار فى مولدالنبى محمد" نجف اشرف من الدوايت اس معلوم مواكه سب سے بہلے نور مصطفا صور الله تعالی عبد حضرت علی مرضی الله تعالی صرف حضرت علی مرضی الله تعالی عند سے مروی نہیں ہے بلکہ حضرت علی مرضی رضی الله تعالی عند سے بھی روایت ہے۔

14 - علامة سير محمود الوسى فرمات مين:

حضور نبی اکرم معرفی کاسب کے لئے رحمت ہونااس اعتبار سے ہے کہ آپ ممکنات پر نازل ہونے والے فیضِ اللی کاان کی قابلیتوں کے مطابق واسطہ ہیں، اس لئے آپ کا نورسب سے پہلی مخلوق تھا، حدیث شریف میں ہے:اے جابر! الله تعالى نے سب سے پہلے تیرے نبی كا نور پیدا كيا، يہ بھی آيا ہے كه الله تعالىٰ عطافر مانے والا اور میں تقسیم كرنے والا ہوں-

(سید محمود الوی (م ۱۲۵ هه) رُوح المعانی طبع بیروت) ج ۱۱،۵ مه ۱۰۵ ایک جگه مدیث ( اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُودِی "نقل کی ہے- (رُوح المعانی، نِ۸،س اک)

15 علامه شامی کے بھتیج سیداحمد عابدین شامی (م۳۰۱ه تقریباً) نے علامه ابن حجر کل کے رسالہ 'النعمة الکبدی علی العالم'' کی شرح میں بیحدیث نقل کی ہے۔ (پوسف بن آسمعیل نبہانی،علامہ: جواہرالبجار (مصطفع البابی،مصر) ج۳۵،م ۳۵۴)

16 - علامه مجمر مهدى فاسى نے حضرت جابر رضى الله تعالى عنه كى روايت كرده حديث نقل

کرنے کے علاوہ ایک دوسری حدیث بھی نقل کی کہ حضور نبی اکرم مدین نے فرمایا:

اس کے بعد فرماتے ہیں:

ان الحاديث معلوم ہوتا ہے كہ نبى اكرم مدين تمام محلوقات سے يہلے اور ان كاسب بيں-

(محدمهدی بن احد فاسی (م٥٢٠ اه/١٦٣٢ء)"مطالع المسرز ات،شرح ولائل

الخيرات، المطبعة التازيه) ص٢٢١

17- علامه احمد عبد الجواد دمشق نے بیر حدیث امام عبد الرزاق اور امام بیہ قی کے حوالے سے نقل کی ہے۔ نقل کی ہے۔

احرعبدالجواد ومشقى ،علامه: السراج السنير و بسيرته أستنييرٌ (طع ومثق

ص ۱۳–۱۳

18 - محدثِ جلیل حضرت ملاعلی قاری نے''الموردالروی'' میں''مصنف عبدالرزاق'' کے حوالے سے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے۔

(على بن سلطان محدالقارى ،علامہ: (م١٠١ه) المدور دالروى فى المولد النبوى ''تحقیق محد بن علوى مالكى (پہلاا پریش ٥٠٠٠ اھ/١٩٨٠ ء، ص ١٩٨٠)

19 - كمكمرمه كے نامور محقق فاضل سيد محد علوي مالكي لكھتے ہيں:

حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی سند تھے ہے، اس پرکوئی غبار نہیں ہے چونکہ متن غریب ہے، اس لئے اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس حدیث کو امام بہتی نے کسی قدر مختلف الفاظ سے روایت کیا ہے۔

''محد بن علوی مالکی حنی ،علامہ: حاشیہ ''المور د الروی ''ص ۴۸) اس جگہ علامہ مالکی نے تفصیلی نوٹ دیا ہے، جس میں حضور سیدِ عالم، نبی اکرم صفرہ واللہ کی نورانیت ،احادیث مبارکہ کے حوالے سے بیان کی ہے۔

20- فآوي حديثيه ميں ہے:

''وَإِنَّمَا الَّذِى رَوَاهُ عَبُدُالرَّرَّاقِ اَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ نُوْرَ مُحَمَّدٍ قَبُلَ الْآشُيَاءِ مِنْ نُورِه ''

عبدالرزاق نے جوحدیث روایت کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صفی نے فر مایا:

ہے شک اللہ تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے اپنے نور سے نو رمصطفے جور نظر پیدا کیا۔

(ابن جربیتی مکی ،امام: (م۲۵ ہے) فقاوی حدیثیہ (مصطفی البابی ،مصر، ص ۲۴۷)

21 مولا ناعبدالحی لکھنوی فرنگی محلی ''الآث ر السمو فوعه ''میں امام عبدالرزاق کے حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرنے کے بعد تنبیہ کاعنوان و بے کر کھتے ہیں:

عبدالرزاق کی روایت سے نور محدی کا پیدائش میں اوّل ہونا، اور مخلوق سے

پہلے ہونا ثابت ہے-

(عبدالحى للصنوى، علامه: الآثار المرفوعة في الاخبار الموضوعة ( مكتب قدوسيه، لا بور) ص٣٣-٣٣)

22- پوسف بن استعیل نبهانی،علامه: حجة الله علی العالمین (بکتبه نوریه رضویه، فیصل آباد، ص ۲۸)

23- مدارج النبوة ميں ہے:

ورحديث صحح واروشده كه " أوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي "

(عبدالحق محدث دہلوی، شخ محقق: (م۱۰۵۲ھ) مدارج النبو ۃ ، فاری ، ( مکتبہ نوریہ

رضوبيه ، تجمر ) ج٢ ج٠٠٠)

فرض سیجئے کہ سی محفل میں بیتمام،علاء،عرفاءاور محدثین تشریف فر ماہوں اوراس حدیث کو بیان کررہے ہوں اوراس کی تقید لیق وتو ثیق کررہے ہوں،تو کیا کوئی بڑے سے بڑا علامہ بیا کہنے کی جراُت کر سکے گا؟ کہ بیسب جھوٹے، جاہل اور کج روہیں-

## مخالفین کی گواہی

24- غيرمقلدين كے مشہور عالم نواب وحيدالز مان لکھتے ہيں:

الله تعالیٰ نے سب سے پہلے نورِ محمدی کو پیدا کیا، پھر پانی، پھر پانی کے اوپر عرش کو پیدا کیا، پھر پانی کے اوپر عرش کو پیدا کیا، پس نورِ محمدی آ سانوں، زمین اوران میں پائی جانے والی مخلوق کے لئے ماد کا اوران میں پائی جانے والی مخلوق کے لئے ماد کا اوران میں پائی جانے والی مخلوق کے لئے ماد کا اوران

حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ قلم اور عقل کی اولیت اضافی ہے ( لیعنی یہ دونوں دوسری چیز ول سے پہلے ہوں ااق ن) دوسری چیز ول سے پہلے ہوں ااق ن)

(وحيدالزمان، مديية المهدى (طبع سيالكوث) ٣٥٠)

25 علاء دیوبند کے حکیم الامت نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بحوالہ امام عبدالرزاق رحمہ اللہ تعالیٰ قل کی اوراس پراعتاد کیا۔

(اشرف على تھانوى مولوى نشرالطيب (تاج تمپنى، لا ہور) ص٦)

26 غیر مقلدین اور دیوبندیوں کے اہام شاہ محمد المعیل دہلوی لکھتے ہیں:
چنا نکہ روایت'' اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّهُ نُوْدِیُ '' برآں دلالت می دار د جیسے کہ روایت'' اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّهُ نُوْدِیُ ''اس پردلالت کرتی ہے۔
(محمد المعیل دہلوی: یک روز ہ (طبع ملتان) ص ۱۱)

27- فآوي رشيدييس سے:

سوال: اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِى اور لَوُلَاكَ لَمَا خَلَقُتُ الْاَفُلاكَ --- يدونون صديثين صحيح بين ياوضعى؟

جواب: بیحدیثیں صحاح میں موجود نہیں، مگر شخ عبد الحق رحمہ اللہ تعالی نے '' اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُوْدِیُ '' کُوْقُل کیا ہے کہ اس کی چھاصل ہے۔

(رشیداحد گنگوهی،مولوی: فآویٰ رشیدیه،مبوب (محدسعید، کراچی) ص ۱۵۷)

اس سے پہلے مدارج النبوۃ کی عبارت گزرچکی ہے جس میں شیخ محقق نے اس حدیث کو سے قرار دیا ہے، جبکہ گنگوہی صاحب کہدرہے ہیں کہ شیخ کے نز دیک اس کی کچھ اصل ہے۔۔۔۔۔فیا للعجب

## تطبق احاديث

الله تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اس سلسلے میں مختلف روایات ملتی ہیں، مثلاً نبی اکرم صدیقی کا نور، عقل یا قلم-آیئے ذراد یکھیں کہ ائمہ محدثین اور ارباب مشاہدہ نے ان روایات میں کس طرح تطبق دی ہے؟

28 - حضرت شيخ سيدعبدالقادر جيلاني حنبلي رحمه الله تعالى جن كانام ابن تيميه بهي احترام

ہے لیتے ہیں، فرماتے ہیں:

الله عز وجل نے فرمایا: میں نے محر مصطفے ویڈرین کی روح کواپے جمال کے نور سے پیلے میری سے پیلے میری سے پیلے میری روح کو پیدا فرمایا اور سب سے پہلے میر نور کو پیدا فرمایا ، سب سے پہلے لم کو پیدا فرمایا ، ان سب سے پہلے میر نور کو پیدا فرمایا ، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ، ان سب سے مراد ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے حقیقتِ محمد سے بیلی صاحبها الصلوٰ قوالسلام ، اس حقیقت کونور اس لئے کہا کہ وہ جلالی ظلمات سے پاک ہے ، ایسالیٰ توالیٰ نے فرمایا:

''قَدُجَآءَكُمُ مِّنَ اللَّهِ نُوُرُ ۚ وَ كَتَابُ مَّبِينُ''' عقل اس لِئے کہا کہ وہ کلیات کا ادراک کریے فیوائی ہے، اہم اس لئے کہا کہ وہ علم نے قل کرنے کا سبہ ہے۔

(عبدالقادرجيلاني، سيرغوث اعظم: سِيرُ الْأَسُرَادِ فِي مَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ الْآبُرَارُ-طع لا مورض ١٢-١٢)

29- عمدة القارى ميں مختلف روايات نقل كيس كه الله تعالى نے سب سے بہلے قلم كو بيدا كيا، ايك روايت ميں ہے نور مصطفع عير الله اور ايك روايت ميں ہے نور مصطفع عير الله كيا، ايك روايت ميں ہے نور مصطفع عير الله كيا۔ اس كے بعد فرماتے ہيں:

ان روایات میں تطبیق رہے ہے کہ اوّلیت اضافی امرہے ، اور جس چیز کے بارے میں کہا گیاہے کہ وہ اوّل ہے ، تو وہ ما بعد کے لحاظ سے ہے۔ (محمود بن احمر عینی ، بدرالدین: (م ۸۵۵ھ) عمدۃ القاری طبع بیروت ، ج10م 100) (محمود بن احمد شیخ میل حضرت ملاعلی قاری رحمہ اللّد تعالیٰ مختلف روایات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

معلوم ہو گیا کہ مطلقاً سب سے پہلی شے نور محدی ہے، پھر یانی ، پھرعرش ،

اس کے بعد قلم، نبی اکرم صورات کے ماسواسب میں اولیتِ اضافی ہے۔ (علی بن سلطان محمد القاری: المور دالروی جس مہم)

31- حضرت ملاعلی قاری'' مرقاة شرح مشکلوة'' میں فرماتے ہیں:

علامہ ابن حجر نے فرمایا: اوّل مخلوقات کے بارے میں مختلف روایات ہیں اور ان کا حاصل جیسے کہ میں نے شاکل تر مذی کی شرح میں بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ نور پیدا کیا گیا، جس سے نبی اکرم ویڈوٹو پیدا کئے گئے، پھر پانی ، اس کے بعد عرش۔

(المرقاة ، طبع ملتان ، ج ا، ض ١٣٦)

32- ایک دوسری جگه فرماتے ہیں:

اوّل حقق نور محدى ہے جیسے میں نے" المور دللمولد "میں بیان کیا ہے-(الرقاق، جا، ص١٦٦)

33-مرقاۃ کے صفحہ ۱۹ اپر فرماتے ہیں:

'' ہمارے نمی صدراللہ کا ذکر پہلے کیا گیا،اس لئے کہآپ رہے میں پہلے ہیں یا اس لئے کہآپ وجود میں پہلے ہیں--- نبی اکرم صدراللہ کا فرمان ہے:

'' أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُوُدِى ''اور'' كُنتُ نَبِيًّا وَّ آدَمُ بَيُنَ الرَّوُحِ وَالْجَسَدِ ''
(الله تعالىٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا --- اور میں اس وقت

بھی نبی تھاجب آ دم (علیہ السلام) روح اورجسم کے درمیان تھے)

34- ایک جگر مختلف روایات میں تطبیق کا دوسراطریقہ اختیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
اوّلیت اموراضافیہ میں سے ہے، لبذا تاویل میری جائے گی کہ امور ندکورہ
(قلم ، عقل ، نوری ، روحی اور عرش ) میں سے ہرایک اپنی جنس کے افراد میں سے
پہلے ہے ، پس قلم دوسر نے المول سے پہلے پیدا کیا گیا اور حضور سید عالم میردین کا

نورتمام نورون سے پہلے بیدا کیا گیا-

(المرقاة، ج ام ١٦٧)

35- يبى امام جليل رحمه الله تعالى فرماتے ہيں:

رہانی اگرم میرولا کا نور، تو وہ مشرق و مغرب میں انتہائی ظاہر ہے اور سب
ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کا نور پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آپ
کانا م نوررکھا، اور نبی اکرم میرولی کو عامیں ہے: اَللَّهُمَّ اَجُعَلُنِی نُورَ ا اے
اللہ! مجھے نور بنادے (اس کے بعد چند آیات مبارک نقل کی ہیں) کیکن اس نورکا
ظہور اہلی بصیرت کی آگھ میں ہے، کیونکہ (صرف) آئکھیں اندھی نہیں ہوتیں،
لیکن سینوں میں دل اندھے ہوجاتے ہیں۔

(موضوعات كبير بحتبائي وبلي م ٢٦)

اس کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں،ان کی طرف ہماراروئے بخن ہی نہیں ہے-

36- علامہ نجم الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ (م۲۵۴ ھ)----احادیث نقل کرنے کے بعد مختلف روایات میں تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

قلم عقل اورروح تنیوں سے مرادایک ہی ہے، اوروہ حفزت محد مصطفیٰ عبد دخر کی روح ہے-

( نجم الدین رازی،علامه:مرصا دالعباد، طبع ایران، ص ۳۰)

37- حضرت امام رباني ، مجد دالف ثاني رحمه الله تعالی فرماتے ہيں:

حقیقتِ محدیدعلیدانضل الصلوات واکمل التسلیمات ظهوراوّل ہے،اور بایں معنی حقیقة الحقائل ہے کہ تمام حقائق خواہ وہ انبیاء کرام کی ہوں یا ملائکہ کی،اس حقیقت کے لئے سائے کی حیثیت رکھتی ہیں اور حقیقتِ محدید تمام حقیقوں کی

اصل ہے، نبی اکرم ویوائی نے فرمایا: اَقَالُ مَا خَلَقَ اللّهُ نُورِیُ (سبسے پہلے اللّہ تعالیٰ نے میر انور پیدا کیا) اور یہ بھی فرمایا: خُلِقُت مِن نُسُورِ اللّهِ وَالسُّهِ وَالسُّهُ وَالسُّهُ وَالسُّهُ وَالسُّهُ وَالسُّهُ وَالسُّهُ وَالسُّهُ وَالسُّهُ وَالسُّهُ وَالسُّهُ وَالسُّهُ وَالسُّهُ وَالسُّهُ وَالسُّهُ وَالسُّهُ وَالسُّهُ وَالسُّهُ وَالسُّهُ وَالسُّهُ وَالسُّهُ وَالسُّهُ وَالسُّهُ عَلَى اور تمام مَقَقَقُ وَ کے درمیان واسط جین ، محت کسی جھی شخص کا آپ کے واسطے کے بغیر مطلوب تک پنچنا محال ہے (ترجمہ) کسی جھی شخص کا آپ کے واسطے کے بغیر مطلوب تک پنچنا محال ہے (ترجمہ) (احمد سر مندی ، امام ربانی شخ : مکتوبات فاری (مکتبہ سعیدیہ، لا مور) حصہ نہم ، دفتر سوم، ص ۱۵۳)

38- عارف بالله، علامه عبدالوباب شعرانی (م٩٤٣ هـ) فرماتے ہیں:

اگرتو کیج کہ حدیث میں وارد ہے کہ سب سے پہلے میرانور بیدا کیا گیا،اور
ایک روایت میں ہے،اللہ تعالی نے سب سے پہلے عقل کو بیدا کیا،ان میں تطبق
کیا ہے ؟ جواب یہ ہے کہ ان دونوں سے مراد ایک ہے، کیونکہ حضرت محمد
مصطفے میرون کی حقیقت کو بھی عقلِ اوّل سے تبیر کیاجا تا ہے اور بھی نور سے مصطفے میرون کی مقیقت کو بھی عقلِ اوّل سے تبیر کیاجا تا ہے اور بھی نور سے (عبدالو ہاب شعرانی،امام: م ۹۵۳ ھے (الیواقیت والجواہر،معر) ج۲،ص۲۰)

39- حضرت شیخ عبدالکریم جیلی (م۸۰۵ھ) نے بھی یہی تطبیق دی ہے کہ عقل ہلم اور روحِ مصطفع صدر لا سے مرادا یک ہی چیز ہے صرف تعبیر کا فرق ہے- (جواہرالبحار، ج۲م،ص۲۲۰) 40- تاریخ خمیس میں ہے:

محققین کے نزدیک اِن احادیث سے مراد ایک ہی شے ہے، حیثیتوں اور نسبتوں کے اعتبار سے عبارات مختلف ہیں، پھر'' شرح مواقف'' سے بعض ائمہ کا کی قول قل کیا ہے: کا پیول قل کیا ہے:

> عقل قلم اورروحِ مصطفع صدال کا مصداق ایک ہی ہے۔ '' (''') (حسین بن محددیار بکری،علامہ: تاریخ خمیس، جا ہم ۱۹)

۔ امام المناطقہ میرسید زامد ہروی، ملاجلال کے حواثی کے منہیہ میں فرماتے ہیں:
علم تفصیلی کے جارم ہے ہیں، پہلے مرتبے کو اصطلاح تربیت میں قلم، نوراور
عقل کہتے ہیں، صوفیاء اسے عقل کل اور حکماء عقول کہتے ہیں۔
(میرسید زامد ہروی: حاشیہ ملاجلال (مطبع یوسفی بکھنو) ص ۹۲)

42 كالمها قبال رحمه الله تعالى فرمات بين:

لُوح بھی تو ، قلم بھی تو ، تیرا وجود الکتاب گنبد آ بگینہ رنگ ، تیرے محیط میں حباب (کلیات ِاقبال اردو (شخ غلام علی اینڈسنز ، لا ہور) ص ۴۰۵)

اگرزجمت نہ ہوتو ایک مرتبہ پھر ان حوالہ جات پر طائرانہ نظر ڈال لیجئے اور پوری دیانت داری ہے بتا ہے کہ کیا کوئی صاحبِ علم ، ہوش وحواس کی سلامتی کے ساتھان حوالوں کو یہ کہہ کررد کرسکتا ہے کہ یہ حضرات جاہل اور گمراہ تھے، اگر اب بھی کوئی شخص یہ کہنے پرمصر ہے، تواسے پہلی فرصت میں ابناد ماغی معائند کرانا چاہیے۔

دوسرااعتراض

احسان البي ظهير في مكاسم:

یکس نے کہاہے؟ کہامت کا کسی حدیث کو قبول کر لینا اے اس درجہ تک پہنچادیتا ہے کہاس کی سند کی طرف نظر ہی نہیں کی جائے گی۔''ا

<u> جواب:</u>

آیئے آپ کودکھا کیں کہ علاءامت کے کسی حدیث میں نے کا کیا مقام ہے؟ ۔ (۱) عمد ۃ المحد ثین حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہے۔ ہام بخاری اور مسلم کی روایت کردہ حدیث، خبرواحد ہونے کے باوجودیقین کا فائدہ دین ہے، کیونکہ اس میں صحت

البريلوية ڄڻ•٠

کے کئی قرائن پائے گئے ہیں ،ان میں ہے ایک قرینہ بیہے کہ علماءامت نے ان کی کتابوں کو قبول کیا ہے،اس گفتگو کے بعدعلامہ ابن حجر کمی فر ماتے ہیں :

''وَهٰذَا التَّلَقِّىُ وَحُدَه' اَقُوٰى فِى اِفَادَةِ الْعِلْمِ مِنُ مُّجَرَّ دِ كَثُرَةِ الطُّرُقِ الْقَاصِرَةِ عَنِ الْتَّواتُرِ''لِ

یقین کے لیے تواتر ہے کم درجہ کثر تِ طرق کے مقابلے میں علاء امت کا قبول کرنازیادہ مفید ہے۔

غور فرمایا آپ نے؟ مطلب میہ کہ کسی حدیث کی سندوں کی کشرت (جبکہ توائر سے کم ہو) اس قدر مفید یقین نہیں، جس قدر علاء امت کا کسی حدیث کو قبول کر لینا مفید یقین ہے (۲) حضرت علی مرتضی اور حضرت معاذین جبل رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ صدر اللّٰہ عنہ مایا : جبتم میں سے ایک شخص نماز کو حاضر ہواور امام ایک حال میں ہوتو مقتدی اس حال کو اختیار کر ہے۔

امام ترفدی نے فرمایا: بیحدیث غریب ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ کسی نے اس حدیث کو کسی دوسری سندسے روایت کیا ہو، اس کے باوجود امام ترفدی نے فرمایا:

" وَالْعَمَلُ عَلْمِ هَذَا عِنْدَ آهُلِ الْعِلْمَ "-اللَّامُمُ كِرْدِيكِ الرَّمِلِ ہے-

ا مِام نو وی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

حضرت علامه ملاعلی قاری رحمه الله تعالی فرماتے ہیں:

فَكُانَ التَّرُمِذِيَّ يُرِيدُ تَقُوِيَةَ الْحَدِيثِ بِعَمَلِ اَهُلِ الْعِلْمِ لَيَّ مَوْ الْعِلْمِ لَيُ الْحَدِيثِ بِعَمَلِ الْهُلِ الْعِلْمِ لَيُ الْمُولِيَّةِ بِيلِ الْمُرْمَدِيثُ وَتَقُويتُ ويناحِ التِي بِيلِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (طع، ماتان) م-٢٥-٣٣ مرقاة الفاتح (الدادية ماتان) ٩٨/٣

حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بارے میں ہم چند حوالے اس مے پہلے پیش کر چکے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ اس حدوجت کو یک گخت روگر دیا جائے اور اس کے بیان کرنے کونا جائز اور گناہ قرار دیا جائے۔

ہفت روزہ الاعتصام کے مدری حافظ صلاح الدین پوسف کا ناروا انداز ملاحظہ ہو،

لكھتے ہيں:

صاحب المواہب علامہ قسطلانی (متوفی ۹۲۳ ہے) نویں دسویں صدی ججری کے بزرگ ہیں، ان کے اور رسول اللہ علامہ قرار اللہ علامہ قاصلہ ہے، جب تک درمیان کی بیکڑیاں متندسلسلہ سے نہ جوڑی جائیں گ، اس وقت تک موصوف کی بے سندنقل کردہ روایات پایداعتبار سے ساقط مجھی جائے گی، اس اعتبار سے سوال میں مذکورروایت بالکل بے اصل ہے، اس کو بیان کرنا بہت بردا گناہ ہے۔ ا

ام مسطلانی نے میر حدیث مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے بیان کی ہے، صرف انہوں نے ہی نہیں، بلکہ بہت ہے جلیل القدر محد ثین اور اصحاب کشف بزرگان دین نے بھی اسے روایت کیا ہے، تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے، اسخ جلیل القدرائم کرام کو بہت بڑے گناہ کا مرتکب قرار دینا، جیسے الاعتصام کے مدیر نے کیا ہے، خودگناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ حیرت ہے کہ مصنف عبدالرزاق کو تو معتمد کتاب تسلیم کیا جاتا ہے اور جب ثقه محدثین اور اہل علم اس کے حوالے سے حدیث بیان کریں، تو کہا جاتا ہا میں بیے مدیث تب مقبول ہوگی، جب تم اپنی پوری سند بیان کرو گے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کوئی شخص بخاری شریف کے حوالے سے حدیث بیان کرے اور اسے کہا جائے کہ تمہارے اور امام بخاری کے در میان صدیوں کا فاصلہ حائل ہے، تمہارا حوالہ اُس وقت تک قابل تبول نہیں، جب تک تم اپنی سند

مِفْت روز وٰالأعتبام، ٢٢، ماريْ • ١٩٩٩، س

امام بخاری تک بیان مذکرو بلکہ بقول صلاح الدین بوسف چودہ سوسالہ درمیانی کڑیاں ملانا پڑیں گی اور ظاہر ہے سے مطالبہ قابل قبول نہیں ہے۔ تیسر ااعتراض

احسان المی ظہیر، اما م احمد رضا بریلوی قدس سرہ کے بارے میں لکھتے ہیں:
انہوں نے اپنے رسالہ'' صلاۃ الصفا'' میں ایک موضوع اور باطل روایت
درج کی ہے اور اس کی نبیت سے کہا ہے کہ حافظ عبد الرزاق نے اسے مصنف
میں بیان کیا ہے، حالانکہ وہ روایت مصنف میں نہیں ہے۔ ا

اس سے پہلے متعدد حوالوں سے بیان کیا جاچکا ہے کہ اس حدیث کو عالم اسلام کے جلیل القدر علاء ، محدثین ، اور ارباب کشف وشہود نے بیان کیا ہے ، اور اس سے استدلال کیا ہے ، اس کے باوجود اس حدیث کو موضوع اور باطل قرار دینا قطعاً غلط ہے ، رہا یہ سوال کہ اس حدیث کے سلسلے میں عبد الرزاق کا حوالہ دیا جاتا ہے ، مصنف عبد الرزاق حجیب چکی ہے ، اور اس میں میں میں حدیث نہیں ہے ، اس کا جواب سے ہے کہ یہ سوال اس وقت صحیح ہوتا ، جبکہ ناشرین کو مکمل نسخہ دستیا ہوا ہوتا ، وہ تو خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں مکمل نسخہ کہیں سے نہیں مل سکا ، اس کتاب وہ تو اور ناشر نے کتاب الطہارة کی ابتدا میں یہ نوٹ دیا ہے :

اس جلیل وفتر (مصنف) کی طباعت اور تیاری کے سلسلے میں جن نسخوں پر ہمیں آگاہی ہوئی ہے یا ہم نے مخطوط یا فوٹو کا پی کی صورت میں حاصل کئے ہیں ،ان کی تفصیل آپ مقدمہ میں پاکیں گے انشاء اللہ! وہ سب ناقص ہیں ، بال آستانہ (ترکی) کے کتب خانہ میں ملا مراد کا نسخہ کامل ہے، کیکن اس کی ابتدا میں طویل نقص ہے۔ یک

البريلوية (عربي) ص101 معنف ُعبدالرزاق (طبع، بيروت) ارتا ا حسان البی ظهبیر ۲. حسب الرحمٰن عظمی اب یہ فیصلہ تو ناظرین ہی کریں گے کہ جن لوگوں کے پاس مصنف کا مکمل نخہ ہی موجود نہیں ہے ، ان کا یہ کہنا کس طرح قابلِ قبول ہوسکتا ہے؟ کہ چونکہ یہ حدیث مصنف میں موجود نہیں ہے، اس لئے موضوع ہے، جبکہ دوسری طرف تاریخ اسلام کے نامور اور متندعلاء اسے مصنف کے حوالے سے بیان کررہے ہیں، بدیمی بات ہے کہان کا بیان ہی قبول کیا جائے گا۔

امام علامدا بن حجر عسقلًا في فرمات بين:

جس شخص کوعلم اورلوگوں کی روایت کے ساتھ تھوڑ اساتعلق بھی ہے، وہ اس امرییں شک نہیں کرے گا کہ اگرامام مالک اسے بالمشافہہ کوئی خبر دیں، تو وہ یقین کرلے گا کہ امام نے سچی خبر دی ہے۔ لے

یمی بات ہم بھی کہتے ہیں کہ مام ودیانت سے تعلق رکھنے والا ہر مخص باور کرے گا کہ عالم اسلام کی نامور شخصیات، جن کے حوالے اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اگر بالمشافہ اسے بیان کریں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث امام عبدالرزاق نے مصنف میں بیان کی ہے، تو وہ اس بیان میں یقیناً سچے ہوں گے۔

چوتھااعتراض

غیر مقلدین کے ایک امام مولوی محمد داو وغزنوی نے حضرت جابر در شی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر اعتراض کیا ہے۔

الله جل شانه ٔ کے ذاتی نور کا ایک جزوم ہوگیا۔ اِ

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه کی روایت کرده حدیث میں ہے:

" نُـوْرَ نَبيكَ مِن نَوُره ، غزنوى صاحب في تمجما كه لفظ مِنْ تبعيضيه ب، لہذا یہ عنی کشید کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا ایک حصہ الگ کر کے آپ کے وجود کو تیار کیا، پیر خیال نہ کیا کہ لفظ ہے۔ نُ کئی دوسرے معنوں کے لئے بھی آتا ہے۔۔۔ درس نظامی کی ابتدائی كتاب''مــأتــه عــامل ''مين وه معاني د كيھے جاسكتے ہيں---اس جگه لفظ مِـنُ ابتدائيه، اتصالیہ ہے،جس کا مفادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے کسی چیز کے واسطے کے بغیر آپ کا نورپیدا کیا،اوراس میں کوئی قباحت نہیں ہے-

ارشادِر بانی ہے: 'وَكَلِمَتُه' ٱلُّقٰهَا إِلَى مَرُيَمَ وَرُوحُ' مَِنْهُ''(السّاء١،١٥١)

علامه سيرمحمود الوي ،اس آيت كي تفسير مين لكھتے ہيں:

کلمۂ مِن نجاز البتداءِ غایت کے لئے ہے، تبعیضیہ بیں ہے، جیسے کہ عیسائیوں نے گنان کیا، کہتے میں کہ ہارون الرشید کے در بار کا ایک ماہر طبیب عیسائی تھا، اُس نے ایک دن علامه علی بن حسین واقدی مروزی ہے مناظرہ کیا اور کہا کہ تمہاری كتاب (قرآن ياك) ميں ايك آيت ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے كہ حضرت عيسى عليه السلام، الله تعالى كى جُومِين اوريهي آيت پيش كى (وَ رُوحٌ وَ مِنْكُ أَنْ فَ علامہ واقدی نے بہآیت پیش کی:

"ُ وَسَخَّرَلَّكُمُ مَّا فِي السِّمُوٰتِ وَمَافِي الْآرُض جَمِيُعًا مِّنُهُ (اورتمہارے لئے وہ سب چیزیں مخرکیں جوآ سانوں اور جوزمین میں میں، ساس کی طرف ہے ہیں)

كمن كل كم تمهارى بات مان لى جائة تولازم آئ كا كرسب چيزي

الله تعالی کی جز ہوں، عیسائی لاجواب ہو گیا اور اسلام لے آیا- ہارون الرشید بہت خوش ہوا اور واقدی کوگراں قدرانعام سےنوازال

عیسائی طبیب کی سمجھ میں بات آگئ اور وہ اسلام لے آیا، اب دیکھے منکرین اور معترضین کی عقل میں یہ بات آتی ہے اور وہ تسلیم کرتے ہیں یا اپنے انکار پر ہی ڈٹے رہتے ہیں۔۔۔۔؟ دیدہ باید!

علامه زرقانی فرماتے ہیں:

اے ایسن نُورِ هُو ذَاتُه لَا بِمَعُنَى اَنَّهَا مَادَّةُ خُلِقَ نُورُه مِنْهَا بَلَ
بِمَعُنَى تَعَلَّقِ الْاِرَادَةِ بِهِ بِلَا وَاسِطَةِ شَيْءٍ فِي وُجُودِهِ - لَّ
بِمَعُنَى تَعَلَّقِ الْارَادَةِ بِهِ بِلَا وَاسِطَةِ شَيْءٍ فِي وُجُودِهِ - لَّ
بِعِنَ الله تعالَى كَا عَيْنَ ہِم بِيدا كِياجُودَاتِ بِارِي تعالَى كَا عَيْنَ ہِم الله بِيلَ كَهِ الله تعالَى كَا وَرِيدا كِيا كَيا الله آپ الله آپ الله تعالى كى ذات مادہ ہے ، جس سے نبى اكرم وَ الله تعالى كا اور پيدا كيا كيا الله آپ الله آپ كے نور كے ماتھ كى چيز كے واسطے كے بغير الله تعالى كے اراد كا تعلق ہوا - كنور كے ماتھ كى بعد غزنوى صاحب كے دونوں اعتراض اُ مُع جاتے ہيں - اس وضاحت كے بعد غزنوى صاحب كے دونوں اعتراض اُ مُع جاتے ہيں - امام احدرضا بریلوی قدس سره فرماتے ہیں :

خَاشَ لِلَّه اللهِ عَلَى مسلمان كاعقیده كیا گمان بھی نہیں ہوسکتا كوررسالت یا كوئی چيز معاذ الله! ذاتِ اللهی كاجُزیاعین وفض ہے،ایساعقیدہ ضرور كفروار تدادہے تا

<u>بانجوال اعتراض</u> لاظهر اكم ومد

احسان الهي ظهير لكھتے ہيں:

قر آن وحدیث کی نصوص ہے نبی اکرم صلاطی کی بشریت ثابت ہے اور یہ حدیث اپنے ظاہر کے اعتبار سے ان نصوص کے مخالف ہے۔

روح المعانی (طبع ،امران)۲ ۲۳٫۶

شرح موامب لدنيه،ار۵۵ مجموعه رسائل ( توروسايه )طبع،الامهور،ص۳۶ لے محمودالوی معلامہ سید:

م محد بن عبدالباقي زرقاني امام:

س احدرضابر بلوی، انگی حضرت امام:

واقع بھی اس صدیث کے خلاف ہے، آپ کے والدین تھے، حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا، آپ نے امہات المؤمنین سے نکاح کیا، آپ کی اولادھی، آپ کے رشتے داراورسرال تھے۔ لے (ترجمہ ملخصاً)

یعبث گفتگواس مفروضے پر بنی ہے کہ اہل سنت و جماعت (بریلویوں) کے نزویک حضور نبی اکرم میں کشاصرف نور ہیں اور بشرنہیں ہیں ، حالانکہ ہمارا سی عقیدہ ہرگزنہیں ہے ، جیسے کہ اس سے پہلے بیان ہوا-

جھٹااعتراض

پرتگال کے ایک صاحب نے اول مخلوق کے بارے میں وارداحادیث کے درمیان تطبق دینے پراعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھیجے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا،حدیث نور ثابت ہی نہیں ہے، تو تطبق کی کیا ضرورت اور گنجائش ہے؟

اس کا جواب یہ ہے پہلے بی نہیں دی، ہم تو ناقل ہیں، پو چھنا ہوتو سیدنا شخ عبدالقا در جیلانی، شخ عبدالکریم جیلی، علامہ عبدالو ہاب شعرانی، علامہ حسین بن محمد دیار برک علامہ بدرالدین محمود عینی اور حضرت ملاعلی قاری رحمہم اللہ تعالیٰ سے پو چھے، جنہول نے تطبیق دی ہے اور اول مخلوق حضور نبی اکرم حدیث نور دی ہے اور اول مخلوق حضور نبی اکرم حدیث نور فر اردیا ہے، ان کے نزد یک حدیث نور ثابت نہ ہوتی، تو تطبیق ہی کیوں دیے ؟ حوالے اس سے پہلے دیے جا چکے ہیں۔

پرتگال کے ای علامہ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی پیدا کیا،اس وعوے پر بطور دلیل بیآیت پیش کی:

وَجَعَلُنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَّىءٍ حَيِّ اورہم نے ہرزندہ چیز کو پانی سے بیدا کیا-ان کے خیال میں حدیثِ نوراس آیت کے خلاف ہے اور تطبیق کی ضرورت نہیں، کیونکہ حدیث نور ثابت ہی نہیں ہے-

البريلوية (عربي)ص١٠١

إ احنان البي ظهير:

اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ آیتِ مبارکہ میں مطلق موجودات کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اجسام اور خصوصاً حیوانات کا ذکر ہے۔

علامه سيد محمود الوى اس آيت كي تفسير مين لكھتے ہيں:

لعنی ہم نے پانی سے ہر حیوان کو پیدا کیا، یعنی براس چیز کو جو حیات هقیقیہ سے متعف ہے، تیفیر کلبی اور مفسرین کی ایک جماعت سے منقول ہے، اس کی تائیداس آیت کریمہ سے ہوتی ہے:

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآئَةٍ مِنْ مَأْءٍ اللَّهُ قَالَ فَم چوپائِ كُوبَانِي عَالِيا لِيالِيا لِيَا لِيَا لِي

ظاہر ہے کہ آیت وجدیث میں مخالفت ہی نہیں ہے، آیتِ مبار کہ میں حیوانات کو پانی سے بیدا کئے جانے کا ذکر ہے اور حدیث نور میں کسی حیوان اور جسم کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک مجرد کا ذکر ہے جو تمام اجسام، بلکہ آ)م انوار سے پہلے پیدا کیا گیا اور وہ تھا نور مصطفے،

(حضور نبی اکرم) علیادلله -

لطفه

احمان اللی ظبیر کہتے ہیں کہ ایک بریلوی نے اُردومیں پیشعر کہاہے: وہی جومتوی عرش تھا خدا ہوکر مسلم کی ایم مسلم ہوکر کے

الله اکبر اجله علاء اسلام کی ایک جماعت نے مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے عظمتِ مصطفع میں اور اس کے خوالے کے عظمتِ مصطفع میں کو خام کر رخ والی ایک حدیث بیان کی ، تو اسے بیلوگ بے سند کہہ کررد کر دیا دیے ہیں ، دوسری طرف خود بیشع نقل کر دیا اور بیتک نہ سوچا کہ ہم کس منہ سے بیشعر بریلویوں کے سرتھوپ رہے ہیں ، نہ کوئی حوالہ نہ کوئی موالہ نہ کوئی سند ، ہمارے نزد بک بیشعرابے ظاہری معنی کے اعتبار سے غلط ہے۔

ایجمودالوی،علامنسید: روح المعانی (طبع،ایران) ۱۰۸ مردد ا احسان البی ظهیر: البریلویة اص ۱۰۵

بيساية وسابد بان عالم

سایہ کثیف اجسام کا ہوتا ہے، لطیف اشیاء مثلاً ہوا، اور فرشتوں کا سایہ نہیں ہوتا،
حضور نبی اکرم حید لا نور مجسم ہیں، اس لئے آپ کے جسم اقدس کا سایہ نہ تھا، امام احمد رضا
بریلوی قدس سرہ نے حدیث شریف اورائکہ متقد مین کے ارشادات کی روشیٰ میں یہ مسکلہ بیان
کیا، ظاہر ہے کہ جس شخص کا دل نور ایمان سے روش ہوگا، وہ اپنے آقا ومولا رحمة للعالمین،
محبوب رب العالمین حید لا کے کمالات عالیہ اور فضائل سن کر جھوم جائے گا۔ اور
'' آمنا وصد قنا' کے گا، مخالف یہ کہہ کردامن نہیں چھڑ اسکے گا کہ یہ تو بریلویوں کے
خرافات ہیں، کیونکہ اس باب میں جن اکابر کے نام آتے ہیں ان پر بریلویت کی چھاپ نہیں
لگائی جاسمتی یہ تو وہ برزگ ہیں جوصد یوں پہلے گزر چے ہیں، آپ بھی ملاحظ فرمائیں۔

1 سیدناعبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں،

رسول الله صفيط الله على التي التي سايد نه تقااور نه كفر عهوئ آفتاب كے سامنے محرب كه كان كا نور عالم افروز خورشيد كى روشى پر غالب آگيا اور نه قيام فر مايا، چراغ كى ضياء ميں، مگربه كه حضور كے تابش نورنے اس چىك كود باليالے

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كے ارشادِ مبارك سے ثابت ہوا كه حضور نبي

ا کرم میار للمصرف معنوی نور بی نہیں ہیں ،حتی نور بھی ہیں۔

2- امام نفى رحمه الله تعالى "تفسير مدارك" مين فرمات مين:

امیرالمومنین حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه نے حضور میلی نشر ہے عرض کیا: بیشک الله تعالی نے حضورا کرم عید رس کا سابیه زمین پر نه ڈالا که کوئی شخص اس پر

بإور ندر كود\_\_\_

کتاب الوفا ( مکتبهٔ نوریه رضویهٔ فیعل آباد) ۲۰۷۰م تفسیر مدارک (طنع، بیروت) ۱۳۵۶۳ ع عبدالرحل ابن جوزی المام: ع عبدالله بن احد منعی المام: 3-امام جلال الدین سیوطی رحمه الله تعالی نے ' فصائص کبریٰ ' میں ایک باب کاعنوان قائم کیا ہے ۔

بَابُ الْآیَةِ فِی اَنَّه صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمُ لَمْ یَکُنُ یری له خِلْ 
نی اگرم صیر الله کی الله علی کا سائیس دیکھاجا تا تھا، اس باب میں حکیم ترفدی کے حوالے حضرت ذکوان کی روایت لائے ہیں کہ سرور دوعالم حیر الله کا سائی نظر نہ آتا تھا، وهوپ میں اور نہ چاندنی میں - (ترجمہ)

اس کے بعد مجد ثابن مبع کا بیار شادلائے ہیں:

حضورا کرم میروس کے خواص میں ہے ہے کہ آپ کا سابیز مین پر نہ پڑتا تھا اور آپ نور ہیں، اس ملئے جب دھوپ یا جاندنی میں چلتے، آپ کا سابی نظر نہ آتا تھا، بعض علماء نے کہااس کی شاہدوہ حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم عیروس نے اپنی دعامیں عرض کیا کہ مجھے نور بنادے۔!

4- علامه سيوطى رحمه الله تعالى الني دوسرى تصنيف "انسوذج اللبيب فى خصائص الحبيب "مين فرمات مين:

نبی اکرم صفی الله کا ساییز مین پرنه پڑا، حضور صفی کا سایہ نظر نہیں آیا نہ دھوپ میں نہ جاند نی میں ---- ابن سبع نے فرمایا: اس لیے کہ حضور نور ہیں --- امام رزین نے فرمایا کہ حضور کے انوارسب پرغالب ہیں - ع

:- امام علامة قاضى عياض رحمه الله تعالى قرمات بين:

حضور اکرم میرلاللم کے معجزات میں سے وہ بات ہے جو بیان کی گئی کہ آپ میرلاللم کے جسم انور کا سامیہ نہ دھوپ میں ہوتا نہ جا ندنی میں اس لئے کہ

حضورنور ہیں۔ سے

خصائف کیری ( مکتیه نوریه رضویه فیسل آباد ) ۱۸۸۱ انهوذج اللهیب (الکتاب،الا بور ) س ۵۳ الثفاء ( عربی طبع ماتان ) ۱۳۳۸

ا مبدالرص بن ابو مکرسیونگی ،امام: ع ایشناً: سنز خبر میاش بن موی اندلسی ،امام: 6- علامہ شہاب الدین خفاجی نے'' شرح شفاء'' میں کسی قدر گفتگو کے بعد اپنی ایک رباعی بیان کی ،جس کا ترجمہ ہیہ ہے:

11

12

13

احد مصطفے صفی اللہ کے سائے کا دامن ،حضور کی فضیلت وکرامت کی بناء پر زمین پر نہ کھینچا گیا، جیسے کہ محدثین کرام نے کہا ہے، یہ مجیب بات ہے اوراس سے عجیب تریہ کہتمام لوگ آپ کے سائے میں ہیں۔

نيز فرمايا:

ترآن پاک کابیان ہے کہ آپ میر اور آپ میر اور آپ میر اور آپ میر کابشر ہونا، اس کے منافی نہیں ہے، جیسے کہ وہم کیا گیا ہے، اگر تو سمجھے تو وہ آپ میر کر اس ور '' بیں اللہ علی نور'' یں اللہ علی نور'' بیں نور'' بیں اللہ علی نور'' بیں اللہ علی نور'' بیں اللہ علی نور'' بیں اللہ علی نور'' بیں اللہ علی نور'' بیں اللہ علی نور'' بیں اللہ علی نور'' بیں اللہ علی نور'' بیں اللہ علی نور'' بیں اللہ علی نور'' بیں نور'' بیں نور'' بیں نور' بیر نور' بیں نور' بیر نور' بیر نور' بیں نور' بیر نور

7- علامة مطلاني رخمه الله تعالى في فرماياكه:

نی اکرم صدراللاکا وطوب اور حیاندنی میں سایہ نہ تھا، اسے حکیم ترندی نے ذکوان سے روایت کیا، پھر ابنِ سبع کا حضور اکرم میڈر کرالا کے نور سے استدلال اور حدیث ''ایجُعَلُنِی نُوْرًا'' سے استشہاد کیا۔ ع

8- ای طرح"سرتِ شامیه" میں ہے، اس میں بیاضافہ ہے کہ امام کیم تر مذی نے فرمایا:

اس میں حکمت بیٹی کہ کوئی کا فرسایہ اقدس پرپاؤں ندر کھے۔ گل 9- امام زرقانی نے اس پر تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ یک

10 - امام علامہ بوصری کے "قصیدہ ہمزید" کی شرح میں علامہ سلیمان جمل نے یہی بیان

کیا۔ف

لے احمد شباب الدین خفاجی، علامہ: تسمیم الریاض ( مکتبہ سلفیہ، مدینه منورہ) ۲۸۲/۳ میں الریاض ( مکتبہ سلفیہ، مدینه منورہ) ۲۵۳/۳ میں المدین محمد میں مناز اللہ میں داخلہ دیں میں مناز اللہ میں داخلہ دیں میں مناز اللہ میں داخلہ دیں میں مناز اللہ میں داخلہ دیں میں مناز اللہ میں داخلہ دیں میں مناز اللہ میں داخلہ دیں میں مناز اللہ میں داخلہ دیں میں مناز اللہ میں داخلہ دیں میں مناز اللہ میں داخلہ دیں میں مناز اللہ میں داخلہ دیں میں مناز اللہ میں داخلہ دیں میں مناز اللہ میں داخلہ دیں میں مناز اللہ میں داخلہ دیں میں مناز اللہ میں داخلہ دیں مناز اللہ میں دیا جائے دیں مناز اللہ میں داخلہ دیں مناز اللہ میں دیا جائے دیں مناز اللہ میں دیا جائے دیں مناز اللہ میں دیا جائے دیں مناز اللہ میں دیا جائے دیں دیا جائے دیں مناز اللہ میں دیا جائے دیا جائے دیں دیا جائے دیں مناز اللہ میں دیا جائے دیا جائے دیں مناز اللہ میں دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیں مناز اللہ میں دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیں دیا جائے دیا جائے دیں مناز اللہ میں دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیں دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیں دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا جائے دیا ج

س محمد بن يوسف شامی، علامه: سبل الهدکی والرشاد (طبع مهر) ۲ (۱۲۳۳) ۲ محمد بن عبدالهاتی زرقانی، علامه: شرح مواہب لدنیه ۲۵۳۳،

مع محمر بن عبدالباقی زرقالی،علامه: شرح مواهب لدنیه ۲۵۳۸۳ ۵ سلیمان جمل،علامه: فتوحات احمد بیشرح جمزیه (المکتبة التجاریة الکبری مصر)ص۵ - اس طرح ' ' كتاب الخميس في احوال انفس نفيس ' ميس ب- الح- الم مرباني مجدوالف ثاني قدس سرو فرمات بين:

عالم شہادت میں کسی بھی شخص کا سامیہ اُس سے لطیف ہوتا ہے اور چونکہ پیزے جہان میں آپ سے زیادہ لطیف کوئی نہیں ہے، تو آپ کا سامیکس طرح

ہوسکتاہے؟ کے

- شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث وہلوی قدس سرہ العزیز نے تھیم تر مذی کی روایت نقل

نے کے بعد فر مایا:

حضور نبی اکرم صورات کے ناموں میں ہے ایک نام نور ہے، اور نور کا سابیہ

نہیں ہوتا۔ سے

I - علامه عبدالرؤف مناوی (م۳۰۰ه) نے امام ابن مبارک اور ابن جوزی کے حوالے :

ہے سید ناابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث نقل کی ہے۔ سے 1- تفسیر عزیزی میں سورۃ الفحل کی تفسیر میں ہے:

بر حریزی بی می شوره من می میرین به بر نبی ا کرم میدر شکا سامیاز مین رنبیس پڑتا تھا۔ ھے

بن الرم ﷺ کا سامید حیان الہی ظهیر نے لکھاہے:

انہوں (مولا نااحمدرضا) نے اپنے مامول سے قال کیا ہے کہ نبی اکرم عیروس ... سے میں مقد کا

كاسابيزمين برند پژتا تقااور بيكة پنورتھ-ك

تاریخ انگمیس (مؤسسة الشعبان، بیروت) ارای میلان میروت) ۱۵۳ کمتوبات امام ربانی، فاری حصینیم دفتر سوم (طبع، الابهور) س۱۵۳ کمتوبات امام ربانی، اردو (مدینه پبلشنگ، کراپی ) س۱۵۵۳ مدارج النبو ة فارق ( مکتبینور بیرضوییه تکھر) ۱۸۱۲ شرح شاکس ترندی (مصطفح البانی مهمر) اربیم تفسیر عزیزی، فارق (مسلم بک و یو، دبلی) سسا ۱۳۲۳ البریلوییة (عربی) صده ۱

ا حسین بن محرو یار بکری علامه: ع (الف)احمه مر مندی مجد دالف ثانی:

رب)اینیا: اینا: ایرانینا:

ع عبدالحق محدث د بلوگ ، پیشی محقق: سم عبدالرؤف مناوی ، علامه: ۵ میدالعزیز محدث د بلوی ، شاه:

ھے عبدالعز ریز محدث وہلوں ہساہ ہے احسان البی ظہیر: اہل سنت و جماعت! مبارک ہو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے لے کرامام ربانی مجد دالف ثانی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تک جن حضرات نے سرکار دوعالم حید دہلو کے سائے کی نفی ہے، وہ سب ہمارے امام ہیں، غیر مقلدین کے نہیں، اگر اُن کے امام ہوتے تو یہ کیوں کہاجا تا کہ' انہوں نے اپنے اماموں سے نقل کیا ہے'' آیئے سرسر کی نظر سے جائزہ لیں کے ظہیر صاحب نے کن کن حضرات کو امام ماننے سے انکار کیا ہے۔

(۱) حضرت ابن عباس (۲) حضرت عثان غنی (۳) امام جلال الدین سیوطی (۲) امام خلال الدین سیوطی (۲) امام نسفی ،صاحب مدارک(۵) امام قاضی عیاض (۲) علامه شباب الدین خفاجی (۲) جلیل القدرتا بعی ،حضرت ذکوان (۸) امام ابن سبع (۹) حکیم آمام ترندی (۱۰) علامه محمد بن یوسف شامی (۱۱) امام احمد بن قسطلانی (۱۲) امام زرقانی (۱۳) علامه سلیمان جمل (۱۲) علامه حسین بن محمد دیار بکری (۱۵) امام ربانی مجدد الف نانی (۱۲) شیخ عبدالحق محدث دہلوی علامه حسین بن محمد دیار بکری (۱۵) امام عبدالحق محدث دہلوی الله تعالی امراز جم۔

## استدراك

حضرت مولانا علامہ صاحبزادہ محمد محب اللہ نوری دامت برکاہم شخ الحدیث ومہتم دارالعلوم حفیہ فرید یہ بصیر پور نے اس طرف توجہ مبذول کروائی ہے کہ مصنّف کے بازیافت ہونے والے حصے کی پہلی حدیث میں ہے کہ حضرت سائب بن پزید شخط فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک درخت پیدافر مایا جس کی چارشاخیں تھیں ،اس درخت کانام "شجرة الیہ قین کا فرخت پیدافر مایا جس کی چارشاخی میدائی کو پیدا کیا ،اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یقین کا درخت پہلے تھا، جب کہ ہماراظنی عقیدہ یہ ہے کہ نور مصطفی میدائی سب سے پہلے پیداکیا گیا۔
درخت پہلے تھا، جب کہ ہماراظنی عقیدہ یہ ہے کہ نور مصطفی میدائی سب سے پہلے پیداکیا گیا۔
درخت پہلے تھا، جب کہ ہماراظنی عقیدہ یہ ہے کہ نور مصطفی میدائی سب سے پہلے پیداکیا گیا۔
درخت پہلے تھا، جب کہ ہماراظنی عقیدہ یہ ہے کہ نور مصطفی میدائی میدائی گیا۔

- (۱)۔ حضرت جابر کی روایت کردہ'' صدیثِ نور''رسول اللہ میلائظ کا فرمان ہے،اس لئے اسے ترجیج ہے جبکہ مصنّف کی پہلی حدیث ایک صحابی کا قول ہے اور حدیث موقوف ہے مرفوع نہیں سر
- (۲) حشر ایر میلی روایت اولیت کے بیان میں نصل ہے کیونکہ اس میں سوال ہی بی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کوئی چیز پیدا فر مائی ؟ اور جواب بھی ای بات کا بالقصد دیا گیا اس کئے اسے ترجیح ہے، جبکہ بیر حدیث بیان تخلیق نور میں تو نصل ہے، لیکن اولیت کے بیان میں نصل نہیں ہے، بلکہ ظاہر ہے اور ظاہر کے مقابل نص کوتر جیح ہوتی ہے۔
- (۳) \_ حضرت جابر ﷺ کی روایت کردہ حدیثِ نور کوعلاء امت کی طرف سے عظیم تلقی بالقبول حاصل ہے۔ جبکہ حضرت سائب ﷺ کی حدیث کووہ تلقی بالقبول حاصل نہیں۔

بعض لوگوں کے بارے میں سناگیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مصنّف کے مخطوطے کارسم الخط ہندوستانی ہے، لہذا یہ نہیں ہوسکتا کہ یہ بغداد شریف میں لکھا گیا ہو" میں نہ مانوں"کا تو افلاطون اور بقراط کے پاس بھی علاج نہیں تھا، کیا اعتراض کرنے والوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہندوستان کے بیاس بھی علاج میں شریفین جاکر بڑے بڑے علی کام کے ہیں بغداد شریف میں کی کام ہے ہیں بغداد شریف میں کی کہتے جائے کیا ضروری ہے کہ وہ بغداد شریف ہی کار ہے والا

- 5

محمة عبدالحكيم شرف قادري

۱۳/مفر ۲۲۷ اه







والمنافع المنافع المنا